



**خ اکثر شناه عب ادا گرمن نشاط** سای رویس مستانگروی امرالتری یوبورسنی میک میکرس



سَنِيلُ حَلَىٰ تَعَيِّمُ الْكُلُّمِ مِنَّا وَارْعَتُوفَ الدَّ تَعَيِّهُ كَلِان ولان وتولِق ا کا کرسشاه عباد الرحمن نشاط ساید دویس میسکرید دارعرفات ، تكيكلال ، رائي بريلي



#### طبع اول عادیالاتری استهایی مطابق ایر<u>ش ۱۹</u>۱۰<u>۴۰</u>

نام كتاب : ميداحد شهيد - شخصيت بخريك اورا الاات

مؤلف : وْأَكْرُثّاهُ مِإِدَالْ كَنْ نَثَاطَ

تعداداناحت: ١٠٠٠

مغمات : ۲۵۵

يمت :

# بابهتمام جمرتنيس خال ندوى

#### ملنےکے پتے:

﴿ الماجيم بك في بعدر مدنها والعلوم، ميدان بودندات بريل الماجيم ويده وارالعلوم شدو قالعلماء الجميق ﴿ لَمُ الفرقان بكُدُ بِي تَقْيراً بادائهمتُو المعلمية المعربية ومده ووفيهمتُو

#### ناشسور

مَنْتُيْنَ لِجَانِيَ الْمُعَلِّينِ لِمَا لَيْنَاكُوكَ مَنْتُولِيلُ الْمُعَلِّينِ لِمَا لَيْنَاكُوكِيلُ وَلَيْل داورة المنظرة عيد الله الله المناسبة عيد الله (في إلى)



سسیدالوانس طسل می دوی ادر مولانا فسلام دمول مبسر کنام جن کی جنجو دفتسین نے صرست سسیدا مدهبسید کی شخصیت و تقریک کو بیروی معدی میں دو بادہ زھرہ کسیا۔





تونے ہوچی ہے امامت کی حققت جھ سے حق مجھ ہے میں جی مجھے میری طرح ماصب اسسواد کر ہے ہے ہے وی شیب وری خرار کے امام برق جو تھے ماضسر وموجود سے بسینے دار کر ہے موت کے آئینے میں تھرکو دکھیا کررخ دوست وری تھرک کررخ دوست زرگی تسیسرے لئے اور بھی دھواد کر ہے افزال



# فهرست مضامین

| فكرجها وكاغلبه مستسنة                   | وض ناشر ٩                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مرحدكواجرت                              | ظهارتشكر مديد                                                              |
| سكيون يدمقابلد                          | وش فظ                                                                      |
| چارکا آغاز الله الله ١٠                 |                                                                            |
| حفرور جمايد١٢                           | ﴿ بِبِلاباب ﴾                                                              |
| سيدصاحب كالبحيثيت اميرالموثين انتثاب ٢٢ | ه س د احد                                                                  |
| شيدو کي جنگ ۲۳۰                         | سيداحر شهيدٌ: حيات أورنصب العين                                            |
| ووبارهميذان عن                          | (1-9-10)                                                                   |
| پرارومېم ٢٧                             | ابتدال زعر کا سید                                                          |
| وْمَكُلَه بِرشب خون ١٤                  | لكعتوكاسفر                                                                 |
| فنكياري كامعركه ١٨                      | حضرت شاه عبدالعزيز كي خدمت يس ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ورانیوں کی وشنی ۱۸                      | روحانی تربیت ۲۸                                                            |
| ورانی فوج پرشپ خون۹                     | رائير يلي کي والين مين                                                     |
| شريعت كانفاف ٢٠٠٠ م                     | امیرخان کی فوج میں ۳۲ میرخان کی فوج میں الیسی میں والیسی بست میں والیسی ۳۲ |
| خادى خان كى رشنى ا                      | مناه خبرانسر بین مدست مین واقعی<br>پیلا دعوتی سفر میند                     |
| سكوف كالنقار برحمله                     | ورمرادعوتی سفر                                                             |
| معامدين كاجتذر حلهه.                    | تيسرادعوتي سفره                                                            |
| جنگ زيره۲.                              | طالات كالجريد                                                              |
| ووباره شريعت كنفاذ كى كوشش              | چوتفادمونی سنر                                                             |
| اسلام لفكر كي فوحي تربيت                | مج كاسنر ٣٧٨                                                               |
| تربيلامهم٨٨                             | مندوستان کی وانی ۴۸                                                        |
| سيدا كبرشا وستفانوي كي بيعث داراوت ٩    | رائير لي مين بيدد                                                          |

| Y ,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شرك وبدعات كارد                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ļļr ,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | احيا وايمان كاوسط وائره                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢-۶از                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لت ويزاري ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳_نمازم<br>مسلمانول بین نمازے خط                                                                                                                                                                                                                                |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المازكا إحيام ووووو                                                                                                                                                                                                                                             |
| حيام ديد ١٢١ ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نماز بين خشوع وخضوع كا                                                                                                                                                                                                                                          |
| ادر ۱۲۳ <sub>- ۱۸۸۸</sub> ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلامي حكومت بيل تمازير                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳ ـ <del>ق</del>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>                                    </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ع كيدم فرضيت كافتنه                                                                                                                                                                                                                                             |
| ے ج کی فرمنیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيد صاحب كى جانب                                                                                                                                                                                                                                                |
| ITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کادفاع<br>چ کی ادایگل میں دوق وشو                                                                                                                                                                                                                               |
| ال٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع کی اوا کیل میں ڈوق وشو                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | متنتل کے لئے عدد                                                                                                                                                                                                                                                |
| I <b>rt</b> ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المراوعاء                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ira ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وعام كي سنت كالحيام                                                                                                                                                                                                                                             |
| '8'4<br>19'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعاء کی سنت کا احیاء<br>وعام میرالخاح و حضوری                                                                                                                                                                                                                   |
| '8'4<br>19'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعاء کی سنت کا احیاء<br>وعام میرالخاح و حضوری                                                                                                                                                                                                                   |
| '8'4<br>19'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعاء كى سنت كالحياء                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۹<br>۱۳۱<br>ایک میں دعام کا<br>۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام شرب الحال و حضوری<br>سب کے لئے دعام<br>سیدماحب کے دفقام کی زنا<br>مقام                                                                                                                                                             |
| اسماری میں وعام کا<br>مرکی میں وعام کا<br>سرماری میں وعام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وعام کی سنت کا احیام<br>دعام شمال کارج وصفوری<br>سب کے لئے دعام<br>سید صاحب کے دفقا می زنا<br>مقام                                                                                                                                                              |
| اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اسمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمام<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمام<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصمان<br>اصما<br>اصما | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام شمی الحاج وصفوری<br>سب کے لئے دعام<br>سید صاحب کے دفقا می زنا<br>مقام<br>مقام میں میں میں میں دعورت کی خص                                                                                                                          |
| ۱۳۹<br>۱۳۱<br>۱۳۲<br>۱۳۳<br>۱۳۳۱ وصیات دست ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام میں الحاج وصفوری<br>سب کے لئے دعام<br>سید صاحب کے دفقاء کی زنا<br>مقام<br>هرد وحت<br>سید صاحب کی دھوت کی خصا<br>دھوت کے لئے افتیاد کر دوز                                                                                          |
| ۱۳۹<br>۱۳۱<br>۱۳۲<br>۱۳۳<br>۱۳۳۱<br>۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام میں الحاج وصفوری<br>سب کے لئے دعام<br>سید معاحب کے دفقاء کی زنا<br>مقام<br>هرد وحت<br>مید معاحب کی دھوت کی خصا<br>دھوت کے لئے اختیاد کر دوز<br>سید معاحب کی دھوت کا دستہ<br>سید معاصب کی دھوت کا دستہ<br>سید معاصب کی دھوت کا دستہ |
| الام المستحدد الام الام الام الام الام الام الام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام می الحاح و معنوری<br>سید ماحب کے دعام<br>مقام<br>۵ دعوت<br>سید ماحب کی دعوت کا خص<br>دعوت کے لئے اختیاد کردہ و<br>سید ماحب کی دعوت کا فتیا<br>سید ماحب کی دعوت کا فتیاد کردہ و                                                     |
| 199<br>1971<br>170<br>170<br>170<br>170<br>171<br>171<br>171<br>171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وعام کی سنت کا احیام<br>وعام میں الحاج وصفوری<br>سب کے لئے دعام<br>سید معاحب کے دفقاء کی زنا<br>مقام<br>هرد وحت<br>مید معاحب کی دھوت کی خصا<br>دھوت کے لئے اختیاد کر دوز<br>سید معاحب کی دھوت کا دستہ<br>سید معاصب کی دھوت کا دستہ<br>سید معاصب کی دھوت کا دستہ |

| •                                      |
|----------------------------------------|
| •                                      |
| ,                                      |
| •                                      |
| Ļ                                      |
|                                        |
| 1                                      |
|                                        |
| 1                                      |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| ׅ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ |

| انساني شبيدر كهنة والعجم أوركعلون . ١٨٥ |
|-----------------------------------------|
| شراب توشی                               |
| ييشرورخواتين                            |
| كماني فيراسلامي حادات ورسوم ١٨٩         |
| سلام مسنون کاترک                        |
| ٢ يمراه صوفي طريق                       |
| مروجيرباطل رسوم                         |
| صونی طریقوں پرشر بعت کی بالا دی کی دعوت |
| 191 -4*848*84******************         |
| سيدماحب كففاء كاشرييت برزور ١٩٢         |
| ۳- ساجی نابرابری کاردگ                  |
| او کی کی کے مروجہ دائرے                 |
| ساتی تغریق کومٹانے کے لئے سیدصاحب کی    |
| کوشش میساند.                            |
| ۴- شادی کے غیراسلامی دسوم               |
| شادى مى مروجه بيضابطكي                  |
| غیراسلامی تعدواز دواج کارواج            |
| جهيز كالك غير اسلامي رواج               |
| مسلمان عورتول كى غيرمسلسول بييشادي ٢٠١٠ |
| يوه خواتين كے عقد ثاني كى خالفت ٢٠٣     |
| ﴿ يَا نِحِوَال بِابِ ﴾                  |
| اسلامی ریاست کا قیام                    |
| (110-101)                               |
| اراسلای دیاست کی تفکیل                  |
| رياست كاميركاانتخاب                     |
| وارالخلافت كاانتخاب والمالخلافت         |

| جهاد شن سیرصاحب کا اصل حریف ۱۳۴۰<br>جهادی سنت کی احیاء کے لئے اعتیادی کی |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ترليم                                                                    |
| سيدصاحب كاتحريك جهادكي خصوصيات . عما                                     |
| جهاد کی مقبولیت                                                          |
| ﴿ تيراباب ڰ                                                              |
| اصلاح اخلاق                                                              |
| (IAT-IOT)                                                                |
| اراظام                                                                   |
| iarÇur                                                                   |
| IAA                                                                      |

ه چوهاباب ها معاشره اصلاح معاشره (۲۰۵-۱۸۳)

|           | ۲_مندوستان کی فحریک آزادی او       |
|-----------|------------------------------------|
| rr4. 1/4  | سرسيدماحب كتحريك كالتعال           |
| اکے اثرات | بهر موجوده دور بن سید <b>سا</b> حب |
| rr+       |                                    |
| rr1       | ۵_آخری بات                         |

فهرست کتب (۲۳۲-۲۳۳) اشاریی(انڈکس) (۲۵۵-۲۳۷)



| ۲-اسلامی ریاست کے شعبے۲                           |
|---------------------------------------------------|
| (الف) في شعبه قانون مازي (Legislature)            |
| F+A                                               |
| توامين كي مدوين منهد در در در ۲۰۸                 |
| (ب) كشعبانظاميه (The Executive)                   |
| الا ما الا ما الا الا الا الا الا الا ال          |
| مجلس شور نی                                       |
| بيت المال                                         |
| عشی خاند ۲۱۵                                      |
| نشى خانه ٢١٥ من ألمتكر ٢١٤ من المتكر ٢١٤          |
| Mc                                                |
| يتنميار                                           |
| فوی تربیت کے مراکز                                |
| ***                                               |
| شقا فاند «ماهمه معمد معمد معمد معمد معمد معمد الم |
| توشيخاند ۲۲۱                                      |
| مولیقی خانه                                       |
| **************************************            |
| (ج) که محکمه تعدلیه (The Judiciary)               |
| TTT                                               |
| عمومی و هانچه                                     |
| عدل کردشمااصول                                    |
| <b>حرچمناباب≯</b>                                 |
| تحريك جارى ہے                                     |
| (rrr-rry)                                         |
| الحريك كي هيد مسلسل كاتاريني جائزه. ٢٢٦           |
| 11 (1260,000 745-77)                              |

#### 

# عرض ناشر

حضرت سید صاحب رحمة الله علیه کے تذکرہ ش الله فے الی تا ثیراور جاذبیت رکھی ہے جو کم کسی کے حصہ میں آتی ہے، چونکہ حضرت کونماز سے آیک خاص نسبت حاصل تھی اس لیے ان کا تذکر و پڑھ کرنماز میں آتی ہے، چونکہ حضرت بیدا ہوتی ہے، اور نمازوں میں جی گئے لگتا ہے، بعض مرتبہ ہمارے حضرت مولا نارخمة الله طلیہ کے پاس کسی نے نماز میں جی نہ گئے کی شکا ہت کی تو حضرت نے دمورت سیدا حرشہ ہیں ہوئے کا مشورہ و بیا ، اور اس کا فائدہ محسوں کیا گیا۔

ویش نظر سی بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کری ہے، مصنف نے خاص طور پر اس کسی بدی خوبصورتی ہے و مصنوب کی محتلف صفات و اختیاز ات کو

علیحدہ علیحدہ اس طرح بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے کے اندرائیک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے،
اور کی درجہ بین اس کوحاصل کرنے کا جذبیا مجرتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ایسے گوشوں
پر بھی روشی ڈان ہے جن سے بعض لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی ضطفیبوں کا بھی ازولہ
ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ مصنف کا صدحب تذکرہ سے دو تعلق و نبیت ہے جو ہر ایک کو
حاصل نیس ہوتا، اس کے علاوہ وہ حضر سنہ مولا نارتمۃ اللہ علیہ کے محب و مجبوب رہے ہیں، اور
ان کو حضرت کی طرف سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اس کا بھی ان کی تھنیف میں خاص اثر
ان کو حضرت کی طرف سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اس کا بھی ان کی تھنیف میں خاص اثر
نظر آتا ہے، پھر واقعہ بیہ ہے کہ دو بہت ، چھی اردو کھنے ہیں، اور ان کے آس ن اور مؤثر
اسٹوب نے کہا ہیں جارہا تھ ایک اوروپیش ہیں۔

میں مصنف کوم رکباد پیش کرتا ہوں اوراس کی اش عت اپنے لیے سد دیت مجمتنا ہوں ، سید احمد شہید، کیڈی کے مقاصد پی بے بات داخل رہی ہے کہ حضرت سیدصہ حب کے سلسلہ پیس بہتر مٹر پچرسا منے لایا جائے ، یہ کتاب اس کی آیک بہت اہم کڑی ہے ، جی مصنف کاشکر محر ار ہوں کہ انہوں نے کتاب اش عت کے لیے آکیڈی کے حوالہ کی اور اس سلسلہ ہیں ہر طرح کا تعاون کیا ، انالہ تن گی ان کو جز ۔ ئے خیر عطافر مائے اور کتاب کو نافع و مقبول فرمائے۔

> بلال عبدالحی حنی ندوی ۱۹ رجمادی اراول ۲۳۳ اره (شب جههه) دائزه شوهم الله ککیه کلان مدائے بریلی

#### 

# اظهارتشكر

میں اللہ تعالی کا تہدول سے شکر گذار ہوں کہ اس نے تعش اسپینے فنٹل وکرم سے جھے اس کتاب

کی تعین وقتی مطافر مائی اور اسے پاسے تیل تک کا پہلیا۔ یہ کتاب در اصل میری انگریزی کتاب

Sayyid Ahmad Shaheed: Life, Mission and Contributions

کر جہرہے۔ میں نے یہ کتاب انگریزی میں ایمی ایمی کمٹل کی ہے اور وہ ایمی جھی بھی تیس ہے۔

اس کی تخیل کے بعد مجھے اسے اردو میں شقل کرنے کا خیال آیا کہ اردو وال قار کین معزت سیدا جمہ شہید رحمت اللہ علیہ کی حیات و ترکیک سے زیادہ واقت اور بالوس ہیں ۔ امید ہے کہ زیر نظر کتاب قار کی سے دیا وہ واقت اور بالوس ہیں ۔ امید ہے کہ زیر نظر کتاب دارہ وہ اس میں سید معادب کے دیون میں سوئی ہوئی جمت کو بیدار کرنے کا در بید بید کی اور ان کے دل و دماغ میں سیدمها حب کے تصب انھین اور پینام کونا ڈی بیندگی ۔

اس کتاب کی تعنیف کے لئے میں معترت مولا ناسید ابوالحسن کی ندوی کا انتہا کی محکور ہوں جہمیں و نیا دارالعقوم عدوۃ العلماء کھنٹو کے ناظم ابنی ، ایک باند پر بیعا نم دین، بھیم مفکر بھلعی دائی اور مشہور محقق اور مصنف کی حیثیت سے جائی ہے۔ معرمت سیدا جمھی پر پرسب سے پہلے میں نے انہی کی کتاب پڑھی اور انہی کی تحقول عمل سیدصاحب کے نام اور تحریک سے متعادف ہوا۔ بعد میں جب میں نے ان سے سیدصاحب پر ایک کتاب ایسنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ان کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کی خومت میں کتاب کا خاکہ پیش کیا تو زمرف انہوں نے پہند بدگی کا اظہار کیا بلا اسے کیتی مشوروں میں ہوگئی وقت کے ساتھ بڑھی گئی۔ اس کی دو وجوہات میں اور اور میں ان کی دو وجوہات میں اور اور سیدا جس کی ان کی دار دوئم اس کتاب کا ان کی آرزوں کے شہر کمد میں در تھنیف ہونا جہاں ان دنوں میں اپنی تو کری کے سلسلے میں تھی تھا۔ حضرت مولا نامین ان کی دو میں ان کی دعشرت نے اپنی آبکہ فی کیلس میں ان سے انسان کی دو میں ان کی دعشرت نے اپنی آبکہ فی کیلس میں ان کی دو میں ان کی دعشرت نے اپنی آبکہ فی کیلس میں ان کی دو میں ان کی دعشرت نے اپنی آبکہ فی کیلس میں ان کی دو میں کیا کی دو دو میں ان کی دو میں کیا کی دو دو میں ان کی دو میں کیا کیا کی دو دو میں کیا کیا کیا گئی ان کی دو میں کی دو دو میں کیا کی دو دو میں کیا کیوں کی کیا گئی کیا کیا کیا کیا گئی کیا گئی کی دو دو میں کیا کی دو دو میں کی دو دو میں کی دو دو میں کیا کیا کیا کیا کیا گئی کی دو دو میں کی دو دو میں کی دو دو میں کی دو دو میں کیا کی دو دو میں کی دو دو میں کی دو دو میں کیا کی دو دو میں کی دو دو م

مجمی ہے ہوت کمی کہ حضرت سیدصاحب پر ایک کتاب مکہ محرمہ ش زیرتصنیف ہے جوان کی عشراللہ متھ ویت کمی کے دو کتا ہیں ہمی (میری درخواست کے متھویت کی شہر ہے۔ انہوں نے اس موضوع سے متعلق اپنی دو کتا ہیں ہمی (میری درخواست کے بغیر) جھے کہ محرمہ جھی کہ ماری تھیں ، اور ایک باراز راہ احسن و کرم جھی ہے کہ مرمہ جھی فروی تھا کہ اس کتاب کی مجلے سے بعداس کی طباعت کے افراجات میں وہ بھی شریک ہوتا پیندفر ، کس سے افسوس کہ اس کتاب کی سخیل سے بہلے وہ اپنے رب سے جا سلے لیکن اس ملمی کاوش کے ہر دور میں احسان اس کتاب کی سخیل سے بہلے وہ اپنے رب سے جا سلے لیکن اس ملمی کاوش کے ہر دور میں احسان شنا تھی کے ساتھوان کی یہ دمیر اسہاراد ہی ۔

یں حضرت مول نا سیدمحمد راج عشی ندوی مدخلدات کی جودارالعلوم ندوۃ العلم ، بکسٹو کے ناظم اعلی اور مسلم پرسٹل ما بورڈ کے صدر ہیں ور میرے حسن بھی ، دل سے مشکور ہول کرانہوں نے اس کتاب کے بدلتے انتہائی گراں قدر مقد مدلکھ کرمیری ہمت افزائی فرمائی ۔ اللہ تن کی تا دیران کا سریہ ما رہے برائی کرمیری ہمت افزائی فرمائی ۔ اللہ تن کی تا دیران کا سریہ ما رہے برائی رہے اور انہیں بہترین اجر مطاوفر مائے ۔ آبین!

مراقع ادرمہ کنڈ کی حصولیا بی میں میر ہے۔ جن مہریان دوستوں نے حصدلیا، میں مندول سے ان کا شکر گزار ہوں یہ میں اسپٹے اہل خاندان کا بھی شکر بیادا کرنا ضروری سجھتا ہوں جنہوں نے میرے اس تصنیق کا م میں دلچیوں کی ورمیری ہمت افزائی کی۔اللہ تعالیٰ ان سب کو ہزائے ٹیرعطا قرمائے اورمیری اس حقیر کوشش کوشش سپٹے لعف وکرم سے قبول فریا کرمیرے ساتھ دولوں جہاں ہیں ستاری وغفوری کا معامد فرمائے۔آ مین ۔

شاه مي دالرحم<sup>ل</sup>ن نشاط ۱۳- انتج \_الوالفصل الكليو، والى ۲۵۰ ۱۹۰۰ منكي اله ۲۰

#### 

## پي<u>ش</u> لفظ

جب میں نے معرت سیراحی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تحریک احیاہ وین پر چند کہا ہیں ہور جی سے اور جس پر جیس تو مجھے اس بات پر تجب ہوا کہ اس تحریک وہ جو ہمارے زمانے سے اتنا قریب ہے اور جس نے ہیں ہوران کی سال کی تاریخ میں مناسب مقام کی رائیس حاصل ہو سکا۔ بعد میں اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنے سے جھے اندازہ ہوا کہ اگر چہ اس کی کئی وجو بات تھیں لیکن اس کا سب سے اہم سبب ہندوستان کی اس وقت کی اگریہ حکومت کی وہ شدید خالفانہ پالیسی تھی جس کی روسے اس تحریک کو دبانے اور مثانے کی ہروہ کوشش کی اس مخلومت کی وہ شدید خالفانہ پالیسی تھی جس کی روسے اس تحریک کو دبانے اور مثانے کی ہروہ کوشش کی مغروری تھی کہ وہ مسلمانوں سے افتد ار چھینا تھا اس کے ان کے لئے مغروری تھی کہ وہ مسلمانوں کے انتا ہم روسی کی منافع کو سے ہو جاتا اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتا اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتا اور انگریزوں کے خلاف کو سے محمل نہ منافع میں منافع کی انتا ہم روسی کے لئے ایک ایس خطرہ عنامی منافع میم کی آغاز کیا۔

اس کے انہوں نے اس تحریک کو کچنے اور سید انتے ہم جبید کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے ایک منظم میم کی آغاز کیا۔

المحریزوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے دوطر نے اپنائے اوا طاقت کا استعال ، جس
کے تحت انہوں نے تحریک کے رہنہ وں اور بی خواہوں کو جیں اور کانا پانی کی سزا دل ، آئیس
مقد بات میں الجھابا، ان کی جائیدا و منبط کی ،اور ہتدوستان میں ایک ایب احول پیدا کیا جس میں سید
ماحب کی شخصیت کو بدنام کرتے کے لئے ایک تحریک چینری ، آئیس ' وجائی' کا نام دیا اور شخص مید
والو باب سمی جوسعودی عرب کے آیک دین قائد تھے اور جنھیں بعض وجوبات کی بنا و پر جندوستانی
مسلمانوں کا آیک بن اطبقہ نا پیندیدگی کی تگاہ سے دیکا تھا، خوشہ چیس بنا کر چیش کیا ۔ مزید بمآ ب
انہوں نے سید صاحب اور ان کی تحریک پر سنتی مضایین اور کما بین کھیں جس ہیں بدترین فلط بھائی
سے کام لینے ہوئے سید صاحب اور ان کی تحریک پامرین ، واکو، اور غیر معروف خاندان سے تعالی دکھنے

والا ایک شخص قرار دیاجب کہ حقیقت میں دوا یک انتہائی پا کیزہ شخصیت کے مالک ہمسلمانوں کے حقیم رہنماادرا یک انتہائی معزز خاعمان کے فردیتھے۔ (۱)

الكريوں كے دور حكومت ش سيد صب كى تحريك سے بعد دوى دكھ والول كو استے مطرات ور فيش سے كہ جب فلارت بعد فرق اليم كرنى ہودى اور سيد حب كے خلوط بي بعض معاصب كى سوارخ لكھى تو أبيش ما خذيش جد بلى كرنى ہودى اور سيد حدب كے خلوط بي بعض مقامات پر جهال نقظ الم الحريز الكها تھا اسے بدل كراس كى جگدانہوں نے "سكو" كو ديا۔ (٢) اى مقامات پر جهال نقظ الم الم يا بالكراس كى جگدانہوں نے "سكو" كو ديا۔ (٣) اى ملى الت بر جهال نقط الله الله بر الكراس كى جگدانہوں نے "سكو" كو ديا۔ (٣) اى ملى الت بر جهال تعريف الكراس كى كو سيد صب كى تحريک ملى الله بر الكراس كى كو سيد صب كى تحريک بيد و تحق الله عليات مرتب و الله على الله بر من بور بحد الله على الله بر الله برائد الله برائد بر الله برائد بر الله برائد بر

لیکن جیسا کہ القد تعالی کو منظور تھا ، سید صحب کی تحریک پر موادان کے سوائح نگاروں نے نہ یہت ذمہ داری کے ساتھ ایٹرائی دوریش بی مخفوظ کرلیا تھا۔ ' مخزن احمدی'' ' وقا تع احمدی'' ، اور منظورة السعد او ' ایسی کی جی بیٹر کے مصنف اس تحریک سے متعلق حالات اور واقعات کے چیئم دید کواہ ہتے ۔ '' مذکر کو صادقہ'' اور ' تاریخ جیب (سوائح احمدی) '' کے مصنف وولوگ ہتے جہوں نے دید کواہ ہتے ۔ '' مذکر کو صادقہ'' اور ' تاریخ جیب (سوائح احمدی مخفوظ ہتے جن بیل اس تحریک جہوں نے بعد میں اس تحریک جہوں نے بعد میں خودائ تحریک میں حصہ لیا تفاد پھر وہ خصوط بھی مخفوظ ہتے جن بیل اس تحریک سے متعلق بہت ی ضروری اطلاعات محفوظ تھیں ۔ اس کے طاوہ اس دور کے بعد کھی گئی کہا ہوں بیں بعد وجہد اور مشن کے بعد بیا اس تحریک میں تعریب اس کے میں اس کے مقال اس طرح سید صدیکی شخصیت ، جد وجہد اور مشن کے بارے بیل بوری تفصیلات تاریخ کے صفحات بیل محفوظ ہوگی تھیں ۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کے بارے بیل بوری تفصیلات تاریخ کے صفحات بیل محفوظ ہوگی تھیں ۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ

<sup>(،)</sup> تعمیل کے لئے ویکھیے سیدا بوالحن ملی عروی کی کماب جھتن وانساف کی مدالت بیں ایک مظاوم معلی کا مقدمہ، عدام ۲

<sup>(</sup>۲)غذم دمول درميد احد شبية و ١٧٠ـ

<sup>(</sup>٣) مرسيدا تعدهان مديويوآن واكثر بنز زاهرين مسعمان ، (أمكريزي)

ان تحریروں کی روشن میں سید صاحب کی شخصیت اور تحریک کاعلی اور غیر جانبدارانہ جائزہ میا جاتا، اے مجموع شکل میں پیش کیا جاتا اور اس کا مطاعد تاریخ کے پس منظر شرکیا جاتا۔

یہ مشکل اور انہم کام بنیوی صدی کے دواہم اور جیل القدر مصنفین ، سید ابوائحن طی حنی ندوی اور مولا نا غلام رسول مبر نے انجام و با۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی زندگی کے جی ادقات کا ایک بڑا حصدای کام بیں صرف کیا بھر بی ، فاری ، اردوا در انگریز کی کے ما خذکا انہ لگ ، دیک بی بی کے ساتھ مطالعہ کی ، حقائق کو غیر معتدروایات سے الگ کیا در اس تحریک برائے مفصل اور مہتد کی بی جی کیا جو سکتا تھے۔ مولا نا سید ابوائحن ندوی نے اس موضوع پر پانی آئی آنصیلات پر پورااعتا و بھی کیا جو سکتا تھے۔ مولا نا سید ابوائحن ندوی نے اس موضوع پر پانی آئی آنجی کی تفصیلات پر پورااعتا و ان بیس نا حیات فیتی اضاف کے کرتے رہے ۔ مولا نا غلام رسوں مہر نے سیدصاحب اور مجاہد کی تو بین مورث اور عظیم اس ان بیس نا حیات فیتی اضاف کے کرتے رہے ۔ مولا نا غلام رسوں مہر نے سیدصاحب اور مجاہد کی مورث اور عظیم اسان کا چی کا میں اس موضوع ہے مولا نا غلام رسوں مہر نے سیدصاحب اور مجاہد کی اور معی ریز قرر ررکھا جو آئیں دنیا کے بہتر کین مورث اور عظیم اسواغ فکاروں بیس شامل کرتا ہے ۔ صرف اپنی گئی کتاب 'سید احد شہید'' کھنے کے لئے انہوں نے جودہ ساں لئے جس بیں اس موضوع ہے محتفل ہر وہ چھوٹی بڑی چیز میں پر سیدس جنوب وہ حاصل کی موجودہ اسکا کر سکے حقیقت بیں سیدصاحب پر موجودہ اسکا کر شب کی قابل احتا و حیثیت ان ووٹوں عظیم محتفین کی مربون منت ہے۔

آرینظر کتاب میں میں نے سیدصاحب کی تحریک کے کھس تھارف کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سے ساتھ دے تحت اس کتاب محرے اور دیریا اثر اس کا مفصل خاکہ بیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مقصد کے تحت اس کتاب کے پہلے باب میں سید صاحب کی شخصیت ورین کی تحریک کا کھل تعارف ڈٹی کیا گیا ہے تاکہ قار کین کو ضرور کی تفعید مت سے متعارف کیا جا سکے۔ دوسرے باب سے پانچویں باب تک اس تحریک اس تحریک کے خات اس کتاب کا افتقام ہے جس میں اس تحریک کے دور رس اثر است کے تجربیہ کے ساتھ ساتھ اس بات کی شان دی کی گئی ہے کہ اس تحریک سے سے اس تحریک سے کہ تحریک سے کہ اس تحریک سے کہ تحریک سے کہ تو تحریک سے کہ تحریک سے کو تحریک سے کہ تحریک سے

میرے مطالعہ اور تحقیق کے متنج کے طور پرجو چند بالٹس خصوصیت کے ساتھ ساسنے آئیں اور جوفطری طور پراس کتاب میں اہمیت کے ساتھ و قیش کی گئی جیں، وہ مندرجہ ذیل جیں: سیست سے سیسے دولعہ میں وہ تھے کتھے اور سیار میں انسان کے میں انہ کے اس ان کے میں ان کے میں ان کے میں انسان کے

ارسيد صحب كي تحريب خالص اسلامي تحريك تقى راس كامتصد مسمانو ركواسدام كاسيرهى

اور کیجی تغلیرت کی طرف واپس از نا تفارسیدهد حب کامتحد الله تعالی کی رضا کاحسول تفااوران کی ساری کوششیں اس متصد کے حصول کے سئے ذریعہ کا ورچہ رکھتی تغییں۔

۲-اس تحریک کومرف جهاد کی تحریک مجمعنا خلط ہے۔ یہ اصلاً ایک ایک اسلامی تحریک تھی جس نے مسلم نوں کی تعمل زعدگی کا اصطراب اورا ہے متاثر کیا۔ان لڈ انت کو ہم خربی ،اخلاق ،معاشرتی ، سیاسی اور تو می وائر وں میں بائٹ سکتے ہیں۔ جہ دیفیناً اس تحریک کا ایک بہت اہم حصہ تھا لیکن اس تحریک کو پوری طرح سجھنے کے سئے اس کے سارے پہلوؤں کا مجموعی مطالعہ ضروری ہے۔

ساریتر کید فظف ارتقال ادوارے گزری اور پروان چرھی۔اس کا آغاز احی وائی کے اسکا آغاز احی وائیان کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کر بیک بعد انتقال اور کی دائی ہے۔ بعد اس کے بعد اس کر بیک بعد انتقال کی دیا گئے ہے۔ دکوا لیک اسلامی ڈھانچہ انجر جوا کیک اسلامی ریاست کی مشکل میں قائم ہوا۔ان سب ادوار میں اس تحریک نے اسلامی شریعت کے اصولوں کی پوری بوری بایندک کی۔
بایندک کی۔

'' '' تحریک جود کے دور میں آگر چے سیدصاحب'' کا مقابلہ پہلے سکھوں ہے ہوا جس کی وجہ پنجاب میں مسلمانوں پر سکے حکومت کاظلم وستم اور سرحد پران کی وست درازی اور فوج کشی تھی ،لیکن سیدھ حب جمسمانوں کااصل دعمن آگریز کو بچھتے تھے۔

۵۔ اس تو بید نے ہندوستان کی جنگ آزادی ش ایک ایم کردارادا کیا۔ چہدین نے شروع سے انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیا اور ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہے جب تک کہ ہندوستان آزاد نیس ہو گیا۔ حقیقت ش مجاہری کی جماعت بی ایک ایک جماعت تقی جس نے استے کے جرصہ تک انگریزول کے خلاف جنگ جاری رکھی اور ان سے مصلحت کی کوئی شکل بھی قبول نہیں کی۔ ہندوستان کی تحریک آزاد کی ش اس تحریک کے مقام کا احتراف مؤرمین کا ایک اخلاقی فرش ہے جصادا کرنے کی اس وقت تک کوئی شجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے۔

۲-یے تحریک می اسلامی خطوط پر قائم ہونے کی وجہ سے ہڑتم کے قدیجی تعصب سے بالکل پاکٹھی ۔ اس تحریک نے اسلام کے نام پر دوسرے قدامیب کے وسٹے والوں کے خلاف نفرت نیس پھیلائی ۔ اگر سید صاحب نے سکھول کے ساتھ جنگ کی اوران کی تحریک کے بعد کے لیڈروں نے انگریزول کے خلاف لڑائیاں لڑیں تو وہ مسلمانوں اوراسازی اقدار کے دفاع بیس تھیں ، شکراس کئے کہ سکے اور انگریز دوسرے فراہب کے ماننے والے تقے۔مندرجہ باما مقاصد کے پیش نظر سید صاحب ؓ نے بحالت مجود کی مسلمان خوانین سنے بھی جنگ کی ہے۔

ے۔ تیجریک ایک انتہالی کا میاب تی کی کھی۔ است ناکا م بیجسٹا ایک ایک فلطی ہے جس کی وجہ
اس سے سارے پہلوؤں پر نظر ند ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس تحریک نے اسپنے سارے مقاصد
پورے طورے حاصل کے اور مسلمانوں کی دہی ، اخلاقی ساتی اور سیاسی زندگی میں ایسامحیرالعقول
انقلاب پیدا کیا جس کی نظیرتارت میں ان مشکل ہے۔

سید ما حب رجمہ اللہ علیہ اور ان کی تحریک کے بعض پہلوؤں پر مفعل بحث ابھی ہاتی ہوتی ہے۔ ماص طور سے آگریزی بیس غیر جانبدارانداور قابل اعتاد کتابیں آج بھی کم بیں۔امید ہے کہ بیش نظر کتاب اور اس کی آگریزی اصل (جس کا بیدار دوتر جمہ ہے ) کسی حد تک قار نمین کی ضرورت پوری کرے گی۔ اس کتاب بیس سید صاحب کی تحریک کے فلف اثر است کو علیحہ و قبیحہ و ابواب بیس پوری کرے گی۔ اس کتاب بیس سید صاحب کی تحریک کے فلف اثر است کو علیحہ و قبیحہ و ابواب بیس پوری کرے گی۔ امید ہے کہ اس تر تیب کی وجہ سے قار کمین سے سامنے ان اثر است کا خاکر تیادہ واضح طور پر سامنے آ سکے گا۔

شاه عبا دانر حمن نشاط و بلی مبئی سراه میام

#### 

#### مُقتَكَلَّمُنَّةُ

موما ناسيد محدرا لح تشنى عدوى ( ناظم ندوة العلماء يكصنوً )

التحمدليلة رب العانمين ، والصلاة والسلام عنى سيد المرسنين حاتم التبيين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم برحسان إلى يوم الدين، ودعا بدعوتهم أجمعين، أما بعد:

الشدتعائی نے انسانوں کے مورث اور حضرت آدم علیہ سلام کواوران کی بیولی حضرت حواء علیہ اسلام کو جنت ہے اس کرو خاک پر جب اتارا تو ان کواوران کی اولا و کواس بات کی امید در کی کہ ان کی اولا و کواس بات کی امید در کی کہ ان کی اولا و کواس بات کی امید در کی کہ ان کی اولا و کی آدم نے اگر زعد کی کواپنے پروروگا رک جانے ہوئے راستہ پر چلہ یا تو جنت بیں اس کی تھتوں کی طرف بخیر و خوبی اور خوجی و اپنی لے کی ۔ اور ان کی زعرگ بی ان کی جو غلط کے دن کوان کے پروروگار کی خوشنو دی حاصل شہو سکے گی ، اور ان کی زعرگ بی ان کی جو غلط کا دیاں ہوئے گان ہی کے معیار ہے آخرت کی زندگی میں وہ مزا کے ستی ہوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کیکوکارا ورشکر گزار بندوں کے ستے جنب اور اس کے اندون اشکر گزار بندول کے ستے جنب کا فرمان اور ناشکر گزار بندول کے ستے جنب کا فرمان اور ناشکر گزار بندول کے ستے جنب

حضرت آوم عدیدالسلام کی اولہ و نے پکھ عرصہ تک اس بات کا خیال رکھا الیکن وہ بندر نے اپنے از لی دعمن شیطان کی کوششوں سے جو انسان کو ہوا و ہوئی کے ذریعہ فلط راستوں پر ڈالنے لگا ، اور اپنے پروردگار کے حکموں کے خلاف کفر دکوتا تی ہیں جٹلا کرنے لگا ، راستہ سے مسکلنے سکے ، اور اپنے پروردگار کے اس توجہ دلانے کو بھلانا شروع کر دیو کہ دیکھ وشیطان تمہاراد شمن سے ، ہوشیار دہو، وہ تم کو مہکا شدے۔ پھر بھی ان کے دیکئے پراللہ تعالی نے اپنے نیمول کو بھیج کران کوسنوار نے اور بنانے کی طرف توجدولائی۔ چنا نچ حضرت توح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جگہ اور کے بعد ویکرے نی آئے رہے ، اور لوگوں کو نیکی کی طرف توجدولاتے رہے ، چر حضرت میسی عیب السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے روک دیا گیا ، اور انسانوں کو الن شک آئے ہوئے گذشتہ نبیوں کی تعلیمات کوخود سے اختیار کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ، اور پھھ مدت کے لئے نبیوں کی آ مرتیں ہوئی۔

پھر اند تعالی نے معرت سیدنا محدرسول اللہ مینائی کوایک بھر پوراور جامع ہی کی حیثیت سے مبعوث فر مایا اور سری دنیا کی ہوایت کے لئے ان کو مقرر کیا، اور ان کے بعد کے زمانے کے لئے ان کو مقرر کیا، اور ان کے بعد کے زمانے کے لئے ان کو مقرر کیا، اور ان کی است کے برگزیدہ بندول پرلوگوں کی ہوایت کی کوشش کی فرمدواری فرانی جیا تی تھوڑی مدت کے بعد جب بھاڑیہت بڑھ جا تا تو کوئی مسلم اللہ کے تھم سے کو ابوج تا، جو نی نہوتا لیکن نبیول کا کام اس کو انجام دینا ہوتا۔

ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد عرصہ ہے ہی ہوئی ہے ، کی بار ایکی بوئی شخصیتیں سامنے آئیں جنہوں نے دینی اصلاح کا زبر دست کا م انجام دیا اور ' مجدد' کہلا ہے ، ان کے کام کے اثر انت ملک محمر ہوئے اور عرصہ تک ان کے اثر ات باتی رہے۔

تیر ہویں مدی ہجری میں مسلمانوں کی زندگی میں شریعت اسلامی ہے ہے۔ با افتخالی اور باطل رسم ورواج سے وابنتگی اور تو حید وسنت سے روگر دائی جب عام ہوئی ، اور مجد دسطح کی افخصیت کی مشرورت ہوئی تو اند تعالی نے اپنے آیک باہمت اور دین غیرت رکھنے والے بندہ معرست سیدا تھ بن عرفان شہیدرائے یہ بلوی رحمت الشعلیہ کو کھڑا کر دیا ، اوران کے کام میں ایسی اثر انگیزی فرمائی کہ جہ ں جہ ں دواصل ح ، اخلاق اور تو حیدوسنت کی وقوت کے لئے کے گہراائر پڑا ، اور تھوڑی مرت میں بنری اصلاح ہوئی۔

حضرت سیدا حرشہید کے اندرایک ابیاا حساس بھی پیدا ہوا کہ صرف اظلاق کی درتی ادر نیک عموں کا افتتار کرتا کا فی نیس ، بلکہ عہد اول کے الی ایمان میں جو علی مداری تھے ، ان مداری کا بھی احیا م کیا جائے ، مثلا اخلاق وسیرت کی اصلاح کے بعد اجمرت و جہاد کا عمل بھی افتتار کیا جائے ، اور اسلام کا پانچواں رکن کے جو کہ سفر اور راستہ کی وشوار ہوں کے فیش نظر تقریبا متروک ہو گیا تھا اور علامی استفاع الیہ میلا کے فائل مل زیجو کرجے کی ضرورت کا احساس بالکل دب کی تھا ، اس کا

بھی احیاء کیا جائے چٹا نچے سیدصاحبؓ نے ان سب کا حیاء کیا۔

ان یا توں کی وجہ سے اس برصغیریں جس کے پورے طلع کے جندوستان کہتے رہے ہیں،
غیر معمولی اوروس کے پیانہ پرلوگوں کی زندگیوں بیل آئی، اور تو حیدوسنت سے لوگوں کے تلوب
صرف آشانی نیں ہوئے، بلکہ دلوں کی گہرائی میں ان کی اجمیت اور ان کی پابندی کا جذبہ بھی رائخ
ہوا - ہزاروں س غیر سلم بھی مسلمان ہوئے ، اور نج وجباد کے مل بھی سنت کے طریقہ ہے ایک
ہوئی تعداو نے معترت سیدے حب کی اور رہ بھی انجام دیے۔

حضرت سيد معاصب كى زندگى كے يوشلف هارئ اور حوال ان كے بعض مسر شدين نے صبط تحرير كئے جودسعت كے ساتھ كتابوں كى صورت بين وجود بين آئے ...ودكتا بين اپني شخامت كى صورت بين وجود بين آئے ...ودكتا بين اپني شخامت كى سيرت پر صبح سے زيور طبع سے آ راستہ نہ ہوئيس اليس ان سے فائد والله كر حضرت سيد صاحب كى كاب كئى كتابين تعييف ہوكر شائع ہوئيں ۔ مثال كے طور پر جناب غلام رموں مہر صاحب كى كاب "سيد التحر شہيد" "منصوصيت "سيد التحر شہيد" اور موما تاسيد ابوالحن علی حتی عدوى كى كتاب "سيرت سيد التحر شہيد" "منصوصيت سے قائل ذكر بين بجنویں بڑى مقبوليت حاصل ہوئى ۔ ليكن اصل كتابيد جو بنيا وى مرجع بين بخطوط سے قائل ذكر بين بجنویں بڑى مقبوليت حاصل ہوئى ۔ ليكن اصل كتاب اپنى خاص ابهيت ركھتى ميں اپنى جگ برحفوظ د بين ان شن" وقائع اجرئ" كے نام سيد الحر شهيدا كي ئى لا ہور سے اعلیٰ طباعت كے كامنا بيل جلد بين آخر بياؤ معر أن برار صفحات پر مشمل شائع ہو ہوگى ہے ۔ اس كے علاوہ دوسر سے اہم ساتھ ايك جلد بين آخر بياؤ معر أن برار صفحات پر مشمل شائع ہو ہوگى ہے ۔ اس كے علاوہ دوسر سے اہم مراجع بين حضرت سيد صاحب كے قائل كے ايك ممتاز دور باہمت أورمولا ناسية جمفر ثقوى بيتوى كي سين من حياس كے اورو ترجم كا كام العداء فى احوال الغزاة والشيد اء "جوقارى بين ہيں ہے ۔ اس كے اورو ترجم كا كام جارى ہے۔

مولانا فلام رسول مہر کی کتاب "سیداحد شہید" ایک جدد بیل تقی، اوراس تحریک کے احتداد کو انہوں انے" سرگزشت مجاہدین" ، ور" جماعت مجاہدین" کے نام سے مرتب کیا تھا، جواب ہندوستان میں مکتب الحق جوکیشور کی میکن سے " تحریک سیدا تھ شہید" کے نام سے چارجلدوں میں شائع ہوکر عام ہورای ہے۔

مولانا سیر ابوالحس علی صنی ندوی نے بھی اپنی کتاب "سیرت سید ہھر شہیر" میں بعد میں بڑے اہم اصافے کئے۔ دومنیم جلدوں میں یہ کتاب مجلس تحقیقات ونشریات اسلام کھنو نے شائع

مود تاغلام رمول میر اور مواز تاسید ایوانس علی حتی ندوی نے عصری اسوب بین اس تحریک اور اس کے اثر ات کو فیش کی تھا، جس نے مسلما تو سے اندر پھر سے نگی روح مجو مک ری تھی ۔ هزید تحقیق وتصنیف کا کام جاری ہے ، اور سید صاحبؓ کے کمتوبات بھی کمتبدر شید رئیمیٹیڈ لا ہور سے سید صاحبؓ کی تحریک کے ایک اہم علمی واقف کارمولانا سیدش وتفیس انسنی صاحبؓ کی توجہ سے منظر عام پر آھے تیں ۔

'' منتشر قین نے جو ضطیار پھیلا کی تعیں ان کے از سدی بھی الل قلم مطرات نے منصفات کوشش کی ہے، اورا پی تحقیقات کے ذریعہ اس تحریک کامضبوط دفاع کیا ہے۔

رٍوفِيسْرَ حِرَامُلُمُ اسْتَادَ شَعِبَهُ تَارِيْخُ جِامعد بِنْجَابِ سيدصاحب كَ تَحْرِيك كَا تَجْرِير كرت موعد كيست بن:

سیدصاحب کی تحریف کی فرض و فایت کو تھے سے سے ان کے سیای دسیاتی اور معاشرتی ہیں منظر کو جاتنا بیر مشروری ہے، جب سیدص حب نے اپنی تحریک کا قدر ڈاللاتو اس وقت "شاہ عالم" دائی تا پالم کا بھی ، لک فیس رہا تھا ، اور اس کی محومت قلعتہ معلی کی فیس کے اندر سٹ کرر دمی تھی رشہر میں رزیون صاحب ہی ورکا تھم چاتا تھ ، اور تیج بنگاں سند لے کرستانج تک نواب مرکار کمپنی به در کاسکہ چال تھا۔ ستیج کے اس پر رنجیت تھی کا تھومت تھی ، اور وہ وہ انجیر تک بلاشر کت فیرے حکر ان تھا۔ دبلی کے وال شن انگریزوں سے تسلط کے وجود جات اور داکھر دعد تا ہے چر نے تھے۔ مسلمہ لوب کی جان وہ اور تبرو ندا گریزوں کے باتحت علاقول بٹس مخفوظ تھے ، اور ندر نجیت ستی کے زیر تسلط عد توں بیں۔ بنج ب کی کر مساجد کو ستکمول نے اصطفالول بیس تبدیل کردیا تھا ، اور مساجد کے بینار مو وقول کی آواز سنے کورس کے تھے۔ ان حالات بیس شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کودر رائحر ب قرار دے دیاور دیدر د

ملک قوہا تھے۔ گیا ای تھاء دین بھی ہاتھ ہے جانے والا تھاء فرائض کی جگہ در ہوات نے سے لیک ، اور دین بجویر اُتھ ہے ور ہوات بن کروہ کی تھا۔ ان حالات میں حضرت سید صدحت آسید سرفروش فقاء کے ساتھ مسل اُوں کو تبشدا غیاد سے دہائی دلانے اور بدعات کو منا کر سانت بول کو زعم اکر نے ایک نوش اور مناسب بول کو زعم اکر کیے کا استیمال کرنے کی خدم کوشش کی ۔ اگر سیدم حب کی محمود ور اُسے ور ایسا کی استیمال کرنے کی خدم کوشش کی ۔ اگر سیدم حب کی محمود ور اُسے اور اور ایسا کے دومرے کی ماک براہ وہا تا اور ایشا کے دومرے ممالک بھی اہل جریہ کی جس کی ۔ اُسے اور ایشا کے دومرے ممالک بھی اہل ورب ان فاد تی سے وق میں جا ہے۔ ۔

میدص حب کی تم یک کے بارے ش مدی کا بن نے طرح طرح کے بہتال تراشے بیں الدروہ بیشہ سے ای قریش کی ہوئے ہیں کہ جسے بھی بن آئے ان کی اسلامی تم یک اور اس کے یا کیزوم ترائم ومقاصد کوسٹ کر کے فیوادیگ بیں وی کی جائے''۔ (مقدمہ مکا تب سیداج شہید، مکتبہ رشید رامینیڈ ، اور ۱۲،۱۳)

ہمارے ڈاکٹرش دعبادالرحمن نشاط صحب شکر بیداور مبر کبرد کے مستی ہیں کہ انہوں نے ان سب مقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دستاویزی کتاب المقیف کی ہے ، جس کی شدید (Life, Mission, and Contributions) انگریزی ہیں تعنیف کی ہے ، جس کی شدید ضرودت تی اور زیرنظر کتاب جس کا آزادار دوتر جمدہ، بعض انگریزی معنفین کی جانب سے سید صاحب کی تحریک سے متعلق واقعہ کے فعاف باتیں منسوب کی گئی تیں ، اور غلا پروپیگنڈ اکیا گیا تھا جس کی وجہ سے حضرت مولانا سید ابوائیس عن عدی کو ایک رسالڈ جشقیق واقعاف کی عداست میں ایک مظامر مسلم کا مقدمہ ' کلمنا پڑاتھ ، جو بوامقبول ہوا۔ مول نا کی سریری میں انگریزی میں میں ایک مظامر کی الدین صاحب مرحوم نے سید صحب سے متعلق ایک کتاب تیاری تھی جو مجلس

محقیقات وشریت اسمام تکعنو سے شائع ہوئی۔اس طرح انگریزی شرم می تعارف پیش کیا گیا، نکین اس کے باوجود اس بات کی ضرورت تھی کہ عصری اسلوب بیس تمر م حقائق کوس منے رکھتے ہوئے ہی عظیم مجد دوصلے مخصیت کے کارٹا موں اوران کی تحریک کے اٹرات کو کہ جن سے آئ کا عبد بھی متاثر ہے، اور ان کے مشن اور پیغام کو کہ جس کی ضرورت آج بھی اسی طرح ہے کہ ای طاقتوراورانقذ بي انداز يساج كى برائيول كاازالد كياجائ جوف شف شف وسأتل كوز ربيد نے انداز سے پیمیل رہی ہیں ۔ بیر بات ایک واقعہ بن چکی تھی کہ جدھرے سید معاحب اوران کی جہ عت کے لوگ گذر جاتے وہاں کی فضہ بدل جاتی ، توبدوانا بت کا ماحول پیدا ہوجاتا ، اورلوگ صاف محسوں کرتے کہ ایمان کی باد بہر رمی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر نشاط صاحب کوانٹدنعالی جزائے خیر وے کروداس کا ب کوشش کرے ایک بزے مادی طوفان کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ و الكرّ نشاط صاحب جو كدامر ميكه كي ناروران الى تواسدًا لو شورش ( Northern Illinois University) میں استاذ رہ بچکے ہیں ، پھرام انقری نو نیورٹی مکہ مکرمہ میں آگھریز ی کے بروفیسر رہے، اوراب ایماسعودی عرب کے کنگ فائد ہو بتورش (King Khalid University) میں خدیات انجام وے کردٹائز ہوئے ہیں، انہوں نے این تعلیم کی پیس امریکہ میں کی ، پیروبال الکیرار کی حیثیت ہے پکھمدت گذاری، پھرسودی حرب میں انگریزی ربان کے پروفیسر کی حیثیت ہے ر ثا ترمن کی عمر تک خدمت انجام دی، وه اس بودی مدت میں حضر ست مولانا سید ابوائس علی حتی عروى رحمة الله عليدس برابرتسن وتسكيت رب، اوردين اورنظرياتى لحاظ سے استفادہ كرستے رب، كطيرة بن كيكين ويخته اخلاق وكردار كي حال رہے، اور حضرت مولاناً كا اعتماد حاصل كيا ، اور حضرت سيد. حرشهيد ميكام اورمة م كويجه ين بهي حفرت مول تأسيدا جهااستفاده كيا- چنانجان کو آگریزی میں حضرت سیداحد شہیر کو پیش کرنے کا نقاضہ ہواء اور اس نقام نے کو پیش نظر کما ہے ک صورت بشاتيار كيا-

انہوں نے اپنی اس کتاب میں امیر المؤنین حضرت میدا حرشہید کی حیات ہم یک ، مشن اور اس کے آج تک مرتب ہونے والے اثر ات پر تنصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ اخلاقی تربیت، ساجی تبدیلی ، سیاس شرات اور حکومت کے دس ماو کے قیام جو خلافت راشدہ کا نمونہ تھی ، اس کا تذکر و کیا ہے، اور اس طرح بوری تحریک کا ایک انصاف پسندا شدجائزہ بیش کیا ہے۔ آخر میں سے قابت کیا ہے کہ بیتحریک وقی نمیں تھی ، اس کے آج بھی اثر ات قائم ہیں، اور مید کہ بیا اصلاً اسلامی تحریک بھی ،جس بیں وجوت ، اسلامی زندگی کی طرف والیسی کی دی گئی ہے ، در بنایا گیا ہے کہ بید
تحریک بھر بیت مطہرہ کی طرف خالص دعوت دینے والی اور اعد وکلمۃ اللہ کی تر روست اور کامیا ب
ترین کوشش بھی ، اور مہی اس تحریک کا اصل مقصد تھا ، اور اس مقصد بیں بیتحریک انتہا اُل کامیا ب
رین - بیتحریک برقتم کے تصلب سے پاک بھی ۔ صداً نشا ندائگریزوں کے خطرات بینے۔ اور بیسی
طابعت کیا ہے کہ اس تحریک نے ہندوستان کی آزاد کی کوششوں کی طرف خصوص توجہ مبذوں
کرائی ، اور جنگ آزادی کی داغ بیل ڈ ، لی ۔ ان تمام حقائق کا تفصیلی جو کڑہ اس کما ب میں پیش کی
گی ہے ۔ امید ہے کہ یہ کماب ایک تاریخی دستاویز طابت ہوگی ، اور لوگوں کے سینے چھم کش ہے
گی ۔ اللہ تعدلی مصنف کو اس کا عظیم صدر عطا فرہ نے اور ان حضرات کی برکات کا حصہ بھی عطا
گی ۔ اللہ تعدلی مصنف کو اس کا عظیم صدر عطا فرہ نے اور ان حضرات کی برکات کا حصہ بھی عطا
فرہ سے ماہ بھن!

ہم ان کوال ہات ہر مبار کی دی تی کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کوشائع کرے اس عظیم مجدو فیصنت کوشراج عقید مت ہر میں دی ہوں کے لئے فیصنت کوشراج عقید مت ہیں گرے ہے گئے جہدو چیسے اصلاح علی اور اعرات کی کے لئے جدوجہد کے مشکل عمل کوجوں کی کرے ایک طرف آو اپنے قریب ترین اصحاب کے ساتھ اپنی جا توں کی قربانی وی، دوسری طرف اپنی مجاہدانہ اور مصنی شدکوششوں نے توکوں کے اخلاق وعقائد میں نقلاب پیدا کردیو۔ اور اس طریقہ ہے وہ سری کی نقری کے لئے ایک دوشن بینار ہی روشنی ہے ۔ ضرورت محقی کہروشنی کی اس بینار کی روشنی سے زیدوہ سری نزیدگی کے لئے ایک دوشنی سالہ توالی انہیں ہیں ایک محقی کہروشنی کے اس بینار کی اس کوشش کو تبول فرمائے ، اور اس کے لغ کو عام کرے ، آئین ۔

(محمدران حشنی ندوی) تاظم ندوة العلمها و بکھنو وصدر آگ انڈیامسلم پرستل لا و بورڈ

۲۷/۱۱/۲۷م ۱۵/۱۱/۱<u>۹۰۰۶</u>م



# سيداحمة شهيدٌ: حيات اورنصب ألعين

تاریخ بهدویاک جس جس عبد کومسل نول کا دورزوں کہاجاتا ہے میای کا آیک باب ہے۔
لیکن کیا کوئی جن پینداور جن شاس انسان اس اعتراف جس تا کل کرے گا کہ مسانوں کے
عبد عروج واقبال کا بھی کوئی حصیا سوظا کی سے زیادہ شانداریز بیادہ قابل فخر نیس ہوسکار حتم
وفیصد کا انحصارت کی پڑیں بلکہ عزم جہاد، ہمت عمل اور داوجی بیس کم ساستھا مت پر ہوتا ہے
کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ کمال عزیمت اور کماں ہمت و استقامت کی ایس مثالی ہمادے عبد
عروج کی واستانوں جس ل سکتی ہیں جن جس متعمود بنصب انعین وین اور مرف وین ای وج

<sup>(</sup>٢) قلام رسول ميرسيدا حرفهيد ١٠٠٠-١١ر

ے زیدوہ قابل احترام اور بالژمسلم رہنما کے طور پرا بھرا اور جس کی تحریک احیاء اسلام اب اس صدی کی مسلم سکھے۔ پرفش تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔

حضرت سیداحم شهیدگی تحریک احیاء اسل مایی جامعیت کے فاظ سے ایک منفر دحیثیت کی طائل سے ایک منفر دحیثیت کی حال تھی۔ اس تحریک نے انسویں صدی کے مسل نور کی زندگ کے ہر پہلوکو یک ان طور پر متاثر کیا در ان کی ویٹی ، اخلاق ، سابق اور سیاسی زندگی بیل اپنے غیر معمولی افرات عبت کئے۔ بیتحریک بہت میسی میں نشاق افا نیے کے جومظاہر پیدا بہت مسلمہ بیل نشاق افا نیے کے جومظاہر پیدا کئے ، وہ ایک بلویل مدت تک باتی در ہے۔ بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ بعض حیثیت سے معز ساسید صدیق میں نشاق اور ہنر ہندوستان کی تحریک احیاء اسلام کی تاریخ میں صدیوں تک نظر تیس آتا۔

# ابتدائی زندگی

سید صدب کی ابتدائی تعلیم او کیا و سی شرد کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر چارسال
تھی۔ گرچ تعلیم اس فائدان کی انتیاز کی شافت تھی ، کین سید صاحب نے اپنی تعلیم بیس زیادہ واقتی انتین و کھی گئی۔ اس و تعلیم بیس زیادہ واقتی انتین و کھی گئی۔ ابتدائی تین سال بیس انہوں نے قرآن کی چند چھوٹی سور تیس یاد کیس اور اردو کے سروف کھیا سیکھ سکے۔ (۳) کئین جب وہ بھی بڑے ہوئے تو عبو دے اور ذکر البی بیس ان کی رغیت بہت بڑھ گئی۔ وہ تھید کا اہتمام کرتے اور وہ مو و تلاوت بیس بہت ڈوتی و شوتی سے مشخول رہے۔ اس کے مطاوہ وہ غریب اور ضرورت مندول کی خدمت بیس غیر معمول دیجی ہے ۔ وہ اپنی پڑوک اس کے مطاوہ وہ غریب ضعیفول ، مجبوروں اور بیوائی کی خدمت بیس غیر معمول دیجی ہے ۔ وہ اپنی پڑوک بیس میں دریا فشت کرتے اور جب تک ان کی ضرور تیں پوری تیس فرد جا کر ان کی ضرور تو ل کیا ہیں ہوتا۔ وہ ان کے سنے کو یس میں پڑوگ کے اور اس بات کا قرا ان کے گھروں تک پہنچاتے ، اور ان کے وہ سرے چھوٹے بڑے کام کرتے اور اس بات کا قرا ان کے گھروں تک پہنچاتے ، اور ان کے وہ سرے چھوٹے بڑے کام کرتے اور اس بات کا قرا خیل نہیں کرتے کام ان کی بند خاندانی حیثیت سے کی طرح میل نہیں کھاتے۔ اور اس بات کا قرا خیل نہیں کرتے کام ان کی بند خاندانی حیثیت سے کی طرح میل نہیں کھاتے۔

یں انہیں جسمانی تمریت اور جنگی کھیلول کا بھی بہت موق تھا۔ عمر کے ساتھ ان کی ولچپی ایسے کھیوں میں پڑھتی گئی جواس زمانہ میں شرزوری اور مروائلی کے کھیل سمجھے جاتے تھے۔ وہ گھنٹوں لگا تارورزش کرتے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۳) مهر، سیداحه شبیته ۲۰ (۳) سیدانوانحن هلی عدوی، سیرت سیداحه شهیته «حصداول، ۵۰۱-

انہوں نے شمشیر زنی ، تیرا ندازی اور بندوق سے نشانہ لگانے بیں بھی مہارت حاصل کی۔ حیرا کی بیں انہیں استاد وقت کا درجہ حاصل تھا۔ نواب دزیر بدولہ ، جوریاست ٹونک کے حاکم تھے ، اس کی شپ دت دیتے بیں کہ سیدصا حب جیز موجوں کے نشانف رخ پر تیر سکتے تھے۔ بیا یک لیک آئی مہارت بھی جس کی وجہ سے وواس فن کے اسا تذو کے لئے بھی قابل رفٹک دہے۔ (۵)

# لكعنو كأسفر

حضرت سیدا تدشهید جنب یارہ برس کے بقے تو آپ کے دالد ماجد کا انقال ہوگی ادراس
طرح کھر کی معاثی کفالت کی ذمہ داری ان پر آپڑی ۔ کا دادہ کیا ۔ کام برس کی عمر بس آپ نے کی
مناسب ذریعہ معاش کی علاش بیں کھنو کا سفر کرنے کا ادادہ کیا ۔ کھنو بڑا شہر تھا اور وہاں معاش کا
کوئی مناسب اقتطام ہوجائے کی امید تھی ۔ پھر بیرائے بر لی سے زیادہ دور پھی تیس تھا۔ اس سفر
میں سات دشتہ دار دفتاء بھی حصول معاش کی امید بھی ساتھ ہوگے ۔ دائے بر لی سے کھنو کا سفر
پیدل بی طفر کرنا تھا اور برخص اپ سامان کا خود ذمہ دار تھا۔ سواری کے لئے صرف ایک کھوڑا تھا
جس پرسب باری باری سے سوار ہوئے۔ اس طرح سفر میل بھی تھا اور دشوار گزار بھی ، کین اس
تھے ہوئے تھا لئے کوسید صاحب کی موجود گی سے بڑا سی داطا۔ انہوں نے اپ ساتھیوں کے لاکھ
منع کرنے کے باوجودان سب کا سامان ایک جگری تم کرکے ایک گھرینالیا اور اسے اپ سر پراٹھا کر
ہوں سفر منے کیا۔ جب کھوڑے پرسواری کی ان کی باری آئی تو دوا صراد کرکے اپنے کی تھے ہوئے ۔
پور سفر منے کیا۔ جب کھوڑے پرسواری کی ان کی باری آئی تو دوا صراد کرکے اپنے کسی تھے ہوئے ۔
پور سفر منے کیا۔ جب کھوڑے پرسواری کی ان کی باری آئی تو دوا صراد کرکے اپنے کسی تھے ہوئے ۔
پور سفر منے کیا۔ جب کھوڑے پرسواری کی ان کی باری آئی تو دوا صراد کر کے اپنے کسی تھے ہوئے ۔
پارٹی کو گھوڑے پر پرشما دیتے اور خود پیل چائے۔

کھنٹو کینینے کے بعد سید صاحب اور ان کے دفتا موصول معاش میں کامیا بی تیں ہے۔ ان دنوں کھنٹو شدید نے دوزگاری کی گرفت میں تفاسید صاحب کوشیر کے ایک رکیس نے ، جوان کے برائی کسٹو شدید نے دوزگاری کی گرفت میں تفاسید صاحب کوشیر کے ایک رکیس نے ، جوان کے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مجی مشکل ہوگیا۔ سید صاحب کے ان کے میزبان کے رہاں سے جو کھانا آتا ، سید صاحب اسے اپنے رفتا و کے ساتھ الی کر کھاتے۔ وہ اسپیٹے میزبان کے رہاں سے جو کھانا آپ ساتھ اس کے میاں سے آیا ایجا کھانا اکھانے ساتھ بول کو کھانے و کہی دن ان کے میاں سے میاتھ ول کو کھی دروتا اور موان کا پہلے معالی کھانا دکھ دیتے اور کی درکی بہانے میاتھ ول کے اس کھانا دکھ دیتے اور کی ذرکی بہانے میاتھ ول کھانا دکھ دیتے اور کی ذرکی بہانے میاتھ ول کے ایک درکی درکی بہانے

<sup>(</sup>۵) برسیدا و شهید ۱۳٬۱۳٬

ے اصرار کر کے انہیں کھنا ویتے۔ان کے میز بان نے ، جوایک بارسون صحف تھا، ان کے اور ان کے رفقاء کے لئے کسی ماہ زمت کا افزالمام کرتا جہ ہا مکرحالہ ت اس کے قابو سے باہر متھے۔(۴)

## حضرت شاه عبدالعزيزٌ كي خدمت مين

اک تنگی اور هرت بیش چ رهبینے بیت گئے۔ بدھال ت سیدها حب کے سائھوں کے لئے حوصلہ کئی بین خود انہوں نے ان پر بالکل عن خواف تو فع روج س کا اظہار کیا۔ بدوہ قرہ شرق جب حضرت شاہ ویل اللہ کی روح فی انہوں نے ان پر بالکل عن خواف تو فع مرج س کا اظہار کیا۔ بدوہ قرہ شرق جب حضرت شاہ ویل اللہ کی روح فی امانت کے ایمن تھے، والی ش قیم پذیر شے ان ولوں سیدها حب ان کا اور اسیدها حب ان کا محبت وظی جلیس ور ذکر انتہ کی محبت وعظیدت سے کرتے اور اسید ساتھوں کو ترغیب و سینے کہ سب ویلی چلیس ور حضرت شاہ عبدالعرب کی محبت اللہ کی دوست حاصل کریں لیکن ان کے دفقاء جو معاشی بدحان سے بری طرح متاثر متع من من خری ہمت ندکر سکے۔ اوھر سید صاحب کے دل میں حضرت شاہ عبدالعرب کی فرمت میں ماخری کا تقاف انتخاص معاشی بدحان سے بری طرح متاثر متع من من خری کا تقاف انتخاص بدوگیا کہ ایک ون وہ کی کو بتائے معاش کے دیا تھا۔ جو بیسے پاس مقر دیلی کے دیا تھا۔ جو بیسے پاس مقر دیلی کی سے توراست میں کھانے کا انتظام ہی مشکل تھا۔

اس سفر میں سید معاصب آبک جگر رکے اور ان کے پاس جو آخری رقم بیگی میں اس سے پیچھ کھی نام سے سیچھ کھی ناخر بدا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھانا شروع کرنا جا ہا ، ایک مفلوک الحال شخص ان کے پاس آ یا اور اپنی بیچارگی فلی ہر کرتے ہوئے ہوں '' جیار روز کی جو ک نے اور آئی وقت کے کنارے پہنچا ویہ ہے ، بھی ندوو محموق مرجا ڈس گا۔'' سید صحت شرقور بہت بھو کے تقے اور کی وقت کے قاقد کے بعد آئیں تھوڑ اسا کھی نافسیس ہوا تھ۔ بھر وہ کھی نافہوں نے اسپنے آخری بیسے سے قریدا تھا۔ ان کا ، کی جا ہو کہ سائل کونظر ، تداز کر کے اپنی بھوک منامیس ، لیکن دوسرے بی لی انہوں نے ، بٹی کمزور کی پر قابو کے سائل کونظر ، تداز کر کے اپنی بھوک منامیس ، لیکن دوسرے بی لی انہوں نے ، بٹی کمزور کی پر قابو یا انہوں نے سے قریدا شعری ہو گئے۔ (ے)

#### روحاني تربيت

جب سیدص حب" وہلی پہنچاتو حصرت شرہ عبدالعزیزٹے ان کا گرم جوثی سے فیرمقدم کیا۔وہ سیدص حب کے چچ سیدنعی ٹ اور نا تاسید بوسعیدؓ سے واقعف تھے جوان کے والد حصرت شاہ ولی اللہ

<sup>(</sup>١) غروى ريرت ميدا حرشمير عصداول، عدار ١١٠ (٤) مهر دميد جرهمير عدد

محدث دہوئی سے باہی محبت واعداد کا تعلق رکھتے تھے۔ (۸) جب آئیں معوم ہوا کہ سید صاحب نے لکھنو سے دبلی کاپر مشقت سفر معرفت اللی کے صول کے شوق ٹی طے کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور قدر دانی کے ساتھ سید صحب کواسیتے جھوٹے بھائی حضرت شاہ عبدالقادر کے حوالے کیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر کے حوالے کیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر کے میں حب کے تیام کے سنے اکبری محبد (۹) کو تجویز فرمایا جہاں وہ ان چجروں میں سے ایک میں قیام پذیر یہوئے جو مجد ہے گئی طلباء کے لئے بنائے گئے تھے۔ سید صاحب وہاں حضرت شاہ عبدالقادر کے بعد صد حب وہاں حضرت شاہ عبدالقادر کے سید صاحب کو حضرت شاہ عبدالقادر کے بعد انسان کی کھرانی میں بیٹی کر بیت واصداح کا سید صاحب نے حصورت شاہ عبدالفریق کی سید صاحب کے حصورت شاہ عبدالفریق کیا۔ سید صاحب کے حصورت شاہ عبدالفریق کیا۔ سید صاحب کی حصورت شاہ عبدالفریق کے سید صاحب کی میں کی کھرانی میں ، پنی تربیت واصداح کا سید صاحب نے دعشرت شاہ عبدالفریق سید میں جس کی کے ساتھ مشغولیت، حقی درگی۔ سید صاحب مغرشروع کیا۔ ورشب وروزنی ز ، دعاء اور ذکر میں کی سید کوئی کے ساتھ مشغولیت، حقی درگی۔

(۸) حضرت شاه وی الله دیاوی کے چند خطوط دینا م حضرت سیدالاسعید کیلی پارایک کماب بدهنوان "نا در محقوبات،
 حضرت شاه ولی الله محدث دیاوی "نامیس جیسی محکے جیں۔ فاوی سے اردو میں ترجمتیم احمد فریدی کا ہے۔
 (ص۵۰ مین ۵۰ مین میلادل) راس کما ہے کا آئندہ حود به "نا در مکتوبات" "سے مخترنام ہے دیا جائے گا۔

(۹) کمبری مجد، پیم اعزاد الله و نے جومفل بادشاہ شاہ جہاں کی تیم تھیں اورا کمبر آبادی کل کے نام سے زیادہ معروف تھیں، آگست شائد ، (رمضان استاء جہری) ہیں تغییر کردائی تھی۔ بیا یک، نتبال وسنے اور توشیا مہری کا سے بین کے بینے اور توشیا مہری کا سے بین اطراف جھرے ہے ہے ہے ہیں دی طلباء کے سے بین کے بین سے بین کے بین سے بین کے بین سے بین کا مناقہ جا اور کی بین آزادی ہیں آگر میزوں نے انتقامی طور پر اس مجد کے آس پاس کا مناقہ جا اور کی بین آخر میں اور کہا ہے۔ کے اور اس مجد کے آس پاس کا مناقبہ جا ہے۔ کے اس میں مناز کے مناز کی مناز کی مناز کی اس مجد اور اس پر اکھے کوئی کی دیا گھی اور اس پر اکھے کوئی کی جا کہ کی جا کہ کی جا کہ کی ہیں۔ تصاویر ''ناور مکتر بات '' جلداول کے صنح مناز پر ایکھے کوئی جا کتی ہیں۔

الواب وزیر الدولہ کلیے ہیں کہ ابتا ہائی دور میں سیدھ حب کا برسول معمول مسلوۃ السماء کے وضوء ہے حسلوۃ النجر اواکر نے کا تھا۔ اس طرح ان کی بوری رات عردت اللی میں بسر جوتی سی ہے۔
میں ( ) تہجد ہیں طویل تیام کی وجہ سے ان کے باؤں متورم ہوجاتے ہے۔ جلد ہی ان کا اخلاص اللہ بیت اور فوق عما ورت رنگ لا یا اور اللہ تھ بائی جانب سے آٹار تھویت کا ہم ہونے نے مصرت شروع برائعزین کی گرانی اور رہنمائی نے سیدھا حب کی فطری صلاحیت موجول بھی جتی کہ مصرت شروع برائعزین کی گاہ وجو ہر شاس نے ان کی روحانی صلاحیت اور باطنی ترتی کا اور اک کیا اور انہوں انے سیدھ حب سے ان کی روحانی صلاحیت اور باطنی ترتی کا اور اک کیا اور انہوں نے سیدھ مساحیت کی موجود ہوتا ہوں کے درجوں کی وجہ سے وہ اسامیل سے فر بایا کہ سیدھا حب کو طریق نوت سے فایت ورجہ کی مناسبت ہے جس کی وجہ سے وہ کسی ایسے علی کو ہرگز تھول نہیں کرتے جو شریعت کی تگاہ میں بوری طرح مشدندہ ہو۔

سید صاحب پر اللہ تقالی کا خاص فعل تھا اور باطنی ترقی میں ان کی رفتار بہت تیز اور پر دائر
نہ ہے۔ بلند تھی۔ ان دنوں وہ ایسے مبارک خوابوں سے مشرف ہوئے جن سے ان کے تزکیر نفس اور
روحانی بندی کی تقد بن ہوتی تھی۔ ایک بار انہوں نے خواب دیکھ کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ
انہیں اپنے باتھوں سے تنسل وے دہ ہوئے باپ اپنے بچوں کو نہلا تے ہیں۔ اس کے بعد
صعرت فاطمہ رضی اللہ عنبو نے آئیں اپنے باتھوں سے ایک لبس فاخر پہنایا۔ ووسرے موقع پر
ستا بھی رمضان افرادک ر ۲۲۲ اور مطابق ۱۹۷ رنوم بری اور) کی شب میں سید صاحب رات
کے فیر حصہ میں اس طرح نیند سے بیدار ہوئے بیسے آئیں جگایا گیا ہو۔ آئی کھولنے پرانہوں نے
ایسے سامنے حضرت ابو بکر صدیق دخی اللہ عنداور حضور کرم حضرت محصلی اللہ علیہ والم کوموجود بایا۔

<sup>(</sup> گذشته منی کابقیه ) شاہ صاحب کے انتقال کے پہیں (۲۵) سال بعد ہوئی تھی۔ جب سیرصاحب عظرت شاہ عبد العزیق کی مقدست میں پہلی بار صاخر ہوئے جھڑ ان کی وی عرشی جوخواب میں اس اوجوان کی تھی۔ سید صاحب کا تعلق والی کے قیام میں اکبری مسجد اور جائی سجد والی ہے رہا تھا جوخواب میں اس اوجوان کی تھی۔ سید و یک تھا۔ ان کا حضرت شاہ حیدالعزیق ہے رہائی استفادہ کرنا گی حضرت شاہ و کی اللہ سنے تھا۔ ان کا حضرت شاہ حیدالعزیق سے اللہ استفادہ کرنا گی حضرت شاہ و کی اللہ تھا۔ اس لئے کہ بڑی جراب میں حضرت شاہ و لی اللہ کا اس فوجوان کوخرقہ عطاقی بالای دوحانی سنفادہ کی طرف شادہ تھا جوشاہ عیدالعزیق کے قرابید سید صاحب کو صلاح اور قیام دورتی مورانا فورائی کا ند ہوی کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں صاحب کو صلاح استفادہ کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دان سے انتقاد نے کی بھا ہرات کے اللہ اللہ انتقادہ کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دان سے انتقاد نے کی بھا ہرات کی اور کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دان سے انتقاد نے کی بھا ہرات کی اور کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہیں کہا کہ دی کی ان تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہتے تیں کہا دورتی کو کہتے ہوئے کی بھا ہرائی مورتی کی دی تعبیر است پرتبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ دی کہتے ہوئے کہا کہ دی کہتے ہوئے کہا کہ کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہا کہ دورتی کی دیا تھا کہ دورتی کی دورتی کی دورتی کی دورتی کے دورتی کی دورتی کے دورتی کی دورتی کی

<sup>(</sup>۱۱) عبر بسيداحم شهيدٌ، الهاور ۱۸ م

ان سے کہا گیا ۔''ماحد اِجد اٹھداور شسل کر۔ آئ شب قدر ہے۔ یاداللی میں مشخول ہواور دعام ومنا بیات کر۔''

## رائے بریلی کی واپسی

سیرما حب الحنوے ہوویلی ای آگئے تھے۔ معرفت الی کی طلب انہیں معترت شاوعبد
العزیز کی خدمت میں محینے الی تھی۔ اب جب کہان کا متفعد پور ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز کی خدمت میں محینے الی تھی۔ اب جب کہان کا متفعد پور ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز نے ہو طن واپس ہونے کی ، جازت جات اور کے ۱۹۲۸ء کے آخر یا ۱۳۲۸ ہوگا ہے گا خال میں الاحت المحاسل اللہ میں کہ تھی۔ اس موقت اللہ علی کی والادت ہوئی جن کا نام مارہ رکھا گیا۔ اس میں ہوئی۔ اس کے مال الن کے گھر ایک پیکی کی والادت ہوئی جن کا نام مارہ رکھا گیا۔ اس اللہ میں کے قیام کے دوران وہ ہندوستانی مسمد اور کی الی مس کی کے برے میں خور وگر کرتے رہے ہوئے۔ تاریخ کے صفحات میں ہمیں اس دور کی الی مار تھا ہوئی۔ گرہم اتنا جائے ہیں کہ سید صاحب کا گیا میں ہندوستان میں احیاء اسلام کا کیا خاکہ ہوئی۔ گرہم اتنا جائے ہیں کہ سید صاحب کا قیام دائرہ شاہ علم اللہ میں میں احیاء اسلام کا کیا خاکہ ہوئی۔ گرہم اتنا جائے ہیں کہ سید صاحب کا قیام دائرہ شاہ علم اللہ میں میں احیاء اسلام کا کیا خاکہ ہوئی۔ گرہم اتنا جائے ہیں کہ سید صاحب کا قیام دائرہ شاہ علم اللہ میں میں احیاء اسلام کا کیا حاکہ ہوئی کھیں۔ گرہم اتنا جائے ہیں کہ سید صاحب کا قیام دائرہ شاہ علم اللہ میں میں احیاء اسلام کا کیا حاکم کی انہوں کی انہوں کی ایک کی دوران کی ہوئی ہوئی کی دوران کی ہوئی کی انہوں کی دوران کی کھی کی دوران کی ہوئی ہوئی کی دوران کی ہوئی گرہم کی انہوں کی دوران کی ہوئی کی دوران کی دوران کی ہوئی کی دوران کی ہوئی کی دوران کی دوران

ا(۱۶) عروی میرت میداحد شهید، حصاور ۱۲۲ تا ۲۴ اورم برمیداحد شهید ۸۲ م

<sup>(</sup>۳) مېروسىداخىشىين<sup>ت</sup>ې۸۲ر

الالالاه) تک دما۔ اس سے بعد انہوں نے وطن چھوڑا اور طویل سفر کرے امیر خان (جو بعد ش قواب، میر خان، وائی ٹونک کی حیثیت سے جانے گئے ) کی فوج شن شمونیت، نقتیار کی ۔ (۱۳) ان کے ذہن شن امیر خان کو ہندوستان شن احیاء اسلام کے سئے تیار کرنے کا ایک واضح خاکہ ضرور رہا جوگا جس پڑک کرنے کی خاطر انہوں نے رید قدم اٹھایا تھ۔

اميرخان كى فوج ميں

سیدص حب چیسے صاحب مغیراورا حساس ذہرداری رکھنے واسٹے ففس کے لئے اس دور میں مسلمانوں کی زبور، حالی بیتنیٹا ائبزگی افسوس نا کربھی راس وقت ہندوستان کے سیرس نقیشے پرخسوصاً تین الی اہم طاقتیں امحرآ کی تھیں جو ہندوستان میں مسعد نوں کے سیای افتدار کوختم کر کے اپنے لينه جگه بينانا حيا بتي تفيس، اور وه طافتين تغيس مربية به سكهاور انگريز \_مركزي بيندوستان اور دكن ميس مر ہشرسرداروں نے اپنی آ زاداندهافت بہت بزهائ تھی اور پنجاب میں سردار رنجیت منگھ نے ایک سکھ ریاست کی بنیاد ڈال دی تھی۔ انگریزوں نے مختلف ریاستوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر ب منعیں ۔ انہوں نے کرنا نک، بہار، بنگال اور اڑیں کوزیر کیکی کرب تھا اور ٹیموسلطا ما شہیدگی شہاوت کے ساتھان کی ریاست میسود کواٹی سیائ توت کے زیراٹر اکرانیک بڑی کامیابی حاصل کر ہتھی۔ مندوستان عن دومسلم رياستين اس ونت بعي تغين ، أيك وكن جبال نظام كي حكومت بخي اور دوسري اخرى ہندوستان كاصوبداد وحد كيكن ميدونوں حكومتيں انكريزور كےسامنے مير وال چكي تعيں۔ دہلی براب بھی مغل ؛ وشاہ شاہ عالم کی حکومت بھی نیکن وہ پورے حور پر انگریز وں کے گرفت میں تھا۔ مسلمانان مندكوجوساى يساط يرمات كعاف كى وجدعداب كونا كول غربى ، اخلاقى اورمع شرقى مسائل كاشكار ستيراس صورت ماس س نكالنيروان كوئي مسلم قيادت سامن نظر فين آتي تقي راس وقت اگرکوئی قائداس ذمدداری کماشمانے کا اہل تھ تو وہ امیر خان تھا جس نے اپنی زیروست فوجی طاقت سے متدوستان میں اپنادید بدینار کھاتھ اور جو ہرسیاک بندھن اور کھ جوڑ سے بالکل آ زاوتھا۔ امیرخان روسل کھنڈ کے افغان سردار محمد حیات خان کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بہادر اور بے خطر نوجوان تفااورسید کری اورمهم جوئی کا نظری دوق رکھتا تھا۔ چنانچیاس نے بیں برس کی عمریس کمر چھوڑ اادر منے میدان کی الاش میں نکل بڑا۔جلدی اس نے جنگہوسیا ہوں کی ایک بری تعداد اسے

<sup>(</sup>۱۴) مهروسیداحدشهیدٌ ۸۵۰\_

مرد جمع کرلی ورایک ایس آزاد فوجی حالت بن کرامجرا بیسے وقت کے تھم رانوں نے تشکیم کیا۔
چنا نچہ جب مرہد اور راجیوت تھر انوں کو آپسی تناز عات میں فوجی بدد کی ضرورت پڑتی تو وہ
امیر خان کی فوجی طاقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ امیر خان اس سروار کا ساتھ ویتا جو
اسے زیادہ معاوضہ فوش کرتا ۔ اس کی فوجی قوت وابیت کا انداز داس بات سے لگایا جو سکتا ہے کہ
ایک زبانہ میں اس کی فوج میں پیاس بزار گھوڑ سوار، برہ بڑار پیدل سپائی، اور ڈیڑ صوتو پیل تھیں۔
اس کی فوجی قوت اور باصلاحیت قیادت کا شہرہ ہندوستان سے باہر بھی تھیل چکا تھ ۔ چنا نچہ سالماء
( ۱۹۲۹ میں ورن کا بل شاہ شجاع الملک نے اسے اپنی مدو کے منے کا بل بایا تھا۔ تصیر خان ،
وائی بلوچتان کی بیوی نے بھی اسے اپنی مدد کے سے بلوچتان طلب کی تھا۔ (۵)

بہت میں صحب بہت جد امیر فان کی فوج میں ایک برگزیدہ اور متجاب الدعوات محفی کی حیثیت ہے جانے جانے گئے۔ سپائیوں کا ان کی طرف رجوع ہوا اوروہ ان کی خدمت میں دعاؤں کی ورخواست کے رائے گئے۔ سپائیوں کا ان کی طرف رجوع ہوا اوروہ ان کی خدمت میں دعاؤں کی ورخواست کے کرآنے گئے۔ سپد صاحب ایسے توگوں کی وجو گی فرماتے اور ان سے حق میں دعاؤں کی ورخواست کے اور انہیں می مراہ کرانے کے ایس دعاؤں کی کوشش کرتے اور انہیں می مراہ کرانے دعاؤں کی کوشش کرتے ۔ مثال کے طور پر جب ایک پیار محض نے ان سے صحت کے لئے دعاؤی کی کوشش کرتے ۔ مثال کے طور پر جب ایک پیار محض نے ان سے صحت کے لئے دعاؤی کی کوشش کرتے ۔ مثال ہے طور پر جب ایک بیار مجانے ماہ برین اللہ ا

درخواست کی تو انبول نے قربایا '' گرتم سب برے کا مول سے تو برکرواور پر نچوں وقت کی نماز

پڑھنے کا اقرار کروتو جی اپنے شافی منطلق اور معبودیری سے دعا مرکوں ، وہ اپنی عنایت بہایت

سے شفا بخشے ۔' ای طرح مراد بخش نامی ایک فریب تا جرسے جورزی جی برکت کی دعاء کی خاط

عاضر جواء فرمایا '' آب سے اپنا نام اللہ بخش رکھواور سب برے کا مول سے تا نب بور، پا نچوں وقت

ماز پڑھو، جھوٹ نہ بولوہ دعا فریب جان ہو جھ کرنہ کرو، اپنا ال کمی کو کم شدد اور کسی غیر کا زیادہ نہ

لو۔' ایک ایسے بی ضرورت مند دھاء جو سے فرری از وادر کی جا تو اللہ تد کی تمہ را وین و نیا جس بھل

او۔' ایک ایسے بی ضرورت مند دھاء جو سے فرری از وادر کی جا تو تو اللہ تد کی تمہ را وین و نیا جس بھل

سے ۔' انہوں نے مزید فرمایا: '' قسیمت بیار کی اور وری برکت سے بیار شفا پر تے ،معاشی تکی

کرے گا' ۔ اللہ تد لی کو صحت ویر کت حاصل ہوتی ، اور دیگر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری

موشل کین سب سے بڑھ کران کے ایمان کی اصلہ ح ہوتی ، وہ بری ہوات سے تا نب ہوتے اور

وین کے داستے پر بڑ جائے ۔ (ے)

 قریب پیچی چیا ہے۔ یہ ایک خطرنا کے صورت حال تھی رسید صاحب ؒ نے دعاء کے لئے ہاتھ اٹھ سے اوراللہ تن لی سے مدو کے لئے پراڑ دعاء کی جس میں سب شریک منے ساس کے بعدانہوں نے امیر خن کومشورہ دیا کہ وہ خود چے گھوڑسواروں کے ساتھ آ سے بوٹھ کر تھنٹن کریں گے اورا گرموقعہ سر ڈگار جواتو وہ باتی فوج کوآ کے برجے کا اش رودیں گے۔ چنانچے انہوں نے ایپ بی کیا۔ (۱۹)

ال مقام پرسیدماحب آیک حوصله مندس بی کی حیثیت سے جو خطرات بیل آگے برھنے کی است رکھتا ہوسا منے آپ بیل اور بدیات بی ٹابت ہوتی ہے کہ امیر خان ان پرال درجہ مقاد کرتا تھا کہ وہ عین میدان جنگ بیل اور بدیات بی ٹابت ہوتی ہے کہ امیر خان ان پرال درجہ مقاد کرتا تھا درات پر عمل میدان جنگ بیل بیت ایک جنگی قدم اللہ نے کامشورہ دیتے ہیں جے امیر خان تبول کر بیتا ہے درات پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت حال کا مزید کہرائی سے کیا گیا تجزیبہ بدھیقت بھی سرخ ان کا مزید کہرائی سے کیا گیا تجزیبہ بدھیقت بھی سے خان کو لاتا ہے کہ جنگ کے فیصلہ کن کھات بیل کھی وہ کس طرح اسلامی اقداد کو بھاگر کرتے ہیں۔ عرفان کو اللہ کی بڑائی کی یو دو بائی ، موت سے شدہ رنے کی ترفیب ، موت کا آیک وقت موجود ہونے کی تلقین ، اور میدان جنگ بیل مشکل بحد بیل اللہ جارک وقت کی کی طرف متوجہ ہوتا ، دی و ما آگانا اور انعا نت طلب کرنا ہے بیا لیک با تیل تھیں جنہوں نے وہنوں بیل اسلامی اقداد کوا جا گر کیا ہوگا۔

کیس طور پر متاثر کیا ہوگا اور ان کے وہنوں بیل اسلامی اقداد کوا جا گر کیا ہوگا۔

کین اس سے پہیے کہ سید معاصب کی کوششوں سے امیر خان میں کوئی اہم فکری انقلاب رونما ہوتا ، ہند وستان کی سیاس بساط پر ایک ہوئی سی کا تبدیلی ساھنے آئی جس کے ذیرائر امیر خان نے انگر بروں سے معاجد و کر پچکے سے ۔ اور دوسری کی ریاشتیں بھی انگر برول کے ساھنے ہیر ڈال بھی تھیں ۔ اس طرح امیر خان انگر بروں کے مقابد و کر بچکے انگر بروں کے مقابد و کر بیر خان کی مقد بلے میں تنہا رہ گیا۔ اسے تنہ پاکر انگر بروں نے اس کے خلاف ایک فوج دوانہ کی درجب وہ مدھو پوری کی مہم میں مشغول تھا تو انگر برزی فوج نے تین اطراف سے اس کا محاصرہ کی درجب وہ مدھو پوری کی مہم میں مشغول تھا تو انگر برزی فوج نے تین اطراف سے اس کا محاصرہ کرلیا۔ اب امیر خان شرق پٹڈ ارو قبائل سے فوئی عدوا ممل کرسکتا تھ اور نہ ہی سندھیا یا ہکر سے اسے مددل سکتی تھی۔ خوداس کی فوج میں بھی انگر برزوں نے تدریک اور بنا و رہ کا میں خان کو اس طرف برخی ، امیر خان کے آیک قدیم سید سالا دفیض اللہ بکش نے انگر برزی فوج امیر خان کی اور اس کے ساتھ ہوگیا۔ (\*\*\*) امیر خان کو اس کے ما صف میں ہدہ کر بینے کی ٹیش کش کی۔ امیر خان کو اس کے ما میں خان نے انگر برزوں نے انگر برزوں نے اس کے ما صف میں ہدہ کر بینے کی ٹیش کش کی۔ امیر خان کو اس کے انگر برزی کی تو بی خان نے انگر برزوں نے اس کے ما صف میں ہدہ کر بینے کی ٹیش کش کی۔ امیر خان نے انگر برزوں

<sup>(</sup>۱۹) عردی میرت سیدا ترشهید، حصدان ۱۳۵ استال ۱۳۹ مدول میرت سیدا ترشهید، حصداول ۱۳۸۰

ے ملے کر لی اور معاہدہ پروستخط کروئے۔اس کے بعدائے تو تک کا نواب بنا دیا گی اور پلول کا علاقہ مجھی اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ (۲۱)

سیدساحب تے شروع سے بی امیرخان کے انگریزوں سے معاہدے کی شدید خالفت کی اوراس کوحوصله ر کھنے اور انگریزوں سے بڑنے کی ہرممکن ترغیب دی نیکن امیر خان حوصلہ ہار چکا تھا اوراسے خودامینے ساتھیوں اور فوج کی وفاداری پراعتبارٹیس رہا تھا۔ نینجتا سیدص حب فے امیر خان كاساتحد چوڑ نے كافيعلد كرليا۔ جب وہ آخرى وراميرخان سے مطے اوراسے اپنے فيسے سے آگاہ کیا تواس کی این میں چھک پڑیں اوراس نے غم زرو سیج میں کہا: ' جو کچھ تقدیر میں تھا وہی ہوا تھم اللي سے جارہ نيس اب جب آب ويل جاتے جن وساجز اده محدود برخان كي مراه جائے'' اس کے بعد سیوصا حب ؓ نے امیر خان سے ملیحد کی اعتباد کر ن اور اپنے ﷺ ومرشد حضرت شاہ عبدالعزيزكي خدمت مين حاضري كي نبيت بيد ويلى روانه بو محته يسيد صاحب كالبيرة ان كالاس وقت ساتھ کچھوڑ ناجب امیر خان لواب بناویئے گئے متھے اور معاشی خوش حال کے دروازے ان پر کھل چکے تھے، بیٹابت کرتا ہے کہ سیرصاحبؓ نے مال ودولت اور مجدہ وروبہ کے لئے امیر خان کا ساتھ افتیار نیس کیا تھا۔ انہوں نے نشکر ہے حضرت شاہ عبد استرید کو ایک مکتوب میں اپنی دہلی واليهي كي اطلاع دييت موسئ لكها تغانه " يهال كالثلام در أيم برجم بوگيا فواب صاحب انحريزون ے ل کے۔اب بہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں۔" (۲۲) اس طرز تحریر سے بھی اس کی تا تید ہوتی ہے کہ سیدمها حب عجم سامنے ایک دومرانصب انعین تفاجها میر خان کی انگریز ول سے مصالحت اور ان كے نواب بن جانے سے ميں نبير كھا تا تھا۔

# شاه عبدالعزيزٌ كي خدمت ميل واليهي

سیدم حب کے اس باردیل کے قیام کے دوران ان کی طرف غیر معمولی طور پر رجوع خاص وعام ہوا۔ اس وقت کے ہندوستان کے چوٹی کے علیاء ، مولانا شاہ محر اساعیل ، مولانا عبد الحی بڑھا تو کی ، مولانا شرہ آخل اور مولانا بیسف پھلٹ نے ان کے دست مبادک پر بیعت کی اور آئیں ابنا مرشد ومقد اسمیم کیا۔ پھر ان کی بیعت میں حضرت شرہ عبد العزیر کی کھل تا تیدور غیب شامل مقی ۔ بینچر بورے ہندوستان میں جنگل کی آمک کی طرح کھیل کئی اور اس طرح حضرت سیدم حب "

<sup>(</sup>۱۲) مېر، سيدا تو شهيدٌ، که ۱-۹۰ .. (۲۲) تمدی بسيرت سيدا تو شهيدٌ، هند بول، ۱۸۴۰

حقیقتا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی محبت و عقیدت کا مرکز بن گئے۔ وبٹی کا تو پوچھنا تی کیا،
پیرون دیلی ہے ہوگوں نے آآگران کے دست تن پر توبد کی۔ جیسٹر کرسکتے تھے انہوں نے اس
مبارک مقصد کے سے دیلی کا سفر کیا۔ جو کسی وجہ سے سفر کے تحس نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے خطوط
کے ذریعہ سید صاحب ہے اپنے عد توں بیل تشریف مانے کی استدہ کی تا کہ وہ ان کے فیض سے
محروم ندرہ ہو کیں جد تی سے خطوط کی کیا۔ چھی فاصی تعد دجھ ہوگئی۔ سید صاحب نے وہ
مر سے خطوط رہے مرشد حضرت شاہ عبد العزیز کی خدمت میں بھیج وسے اور ان سے دہنم کی کی درخواست کی۔
درخواست کی۔

بيهله دعوتی سفر

حضرت شاہ عبد العزید ان تعلومہ کود کی کربہت فوش ہوئے۔ انہوں نے شہر فسید صب کو دوست دیں ، بلکہ اس موقع پر آئیل اپنا خرقہ میں واجہ دیں ، بلکہ اس موقع پر آئیل اپنا خرقہ میں عنایہ ہے نہ جورہم زمانہ کے مطابق آبک شیح بے کسی مرید کواپٹی تا تنبہ کے طور پر دینا تھا۔ سید صاحب نے جس رفقاء کے ساتھ اس علی ہے کا سفر شروع کیا جسے گٹھا اور جمنا کا ورمیائی حصہ ہونے کی وجہ سے ووا بہت ناجاتا ہے۔ وہ شہور مقامات جہاں سید صحب میں مان جس غازی آبادہ میر تھا، اس بار نیور مظافر گلر ، آئیٹھ ، تا نوند ورکنگوہ کا نام آتا ہے۔ بنر صدر بر بندا ورسیار نیور کا طراف کے علاقوں کا بھی دورہ کیا۔

سیده حب جہاں گئے ،ان کا و اب شاستقباں کیا گیا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداداز راہ شوق وعبت اپنے شہروں اور بستیوں ہے با برنگل کران کا خیر مقدم کرتی ہے جھوٹے بڑے مقام پر ہوگوں کا ہجوم اٹر آیا۔ لوگ بیعت سے مشرف ہوئے مفاط عقا کد سے تو بہ کی ، گناہ اور برائی کے کام ترک کئے اور شکی ، وین داری اور تقوئی کی زندگی اختیاری سہاری پورٹس شاہ عبدائر جیم ولدی گئے نے جو شہور شنخ وقت سے آپ می سرے مریدوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب سیدصہ حب آیک مقدم سے دوسرے مقام کے سئے روانہ ہوتے تو لوگ میدوں ساتھ جاتے اور افکل را تکھوں سے رخصت کرتے ۔ جب وہ میر تھ سے روانہ ہونے گئے تو سکٹروں لوگ ہے اختیار ہو کر رو پڑے۔ سیدہ حب "پر بھی اثر تھا۔ انہوں نے موگوں سے تبلی وشفی کے الفاظ کرنے کیمن حدائی کے وقت خود ان کی آئے میں اشک بار ہوگئی ۔ (۱۳۳)

<sup>(</sup>rm) ستری تنصیفات سیرت مید حد شهیداز مددی دهداد می صفاحت ۱۵۳۵ ماست د گی این-

سیدصاحب مسلمانوں کوقر آن دست کی سی تھیں تکواپنانے اور ہرطرح کی غیر اسلامی افراط واقفر ایلا کوچھوڑ دینے کی دکوت دینے تھے۔ چنانچہ جب لوگ ان کی خدمت میں بیعت کے لئے صرب ہوتے ، اور ایسے لوگ بہت بردی تعداد میں آتے ، تو سیدص حب دویہ تو ل پر ان سے بیعت لیتے : اول تو حید وسنت پر گل ، اور دوئم ، شرک و برعت سے اجتناب ۔ سیدصاحب جہ ں بھی اس بیغام کے ساتھ پنچے وہ ب دنی شعور کی بیداری اور دو حالی فیرو پر کرت کی آئی فف قائم ہوگئی۔ میٹی اس بیغام کے ساتھ پنچے وہ ب دنی شعور کی بیداری اور دو حالی فیرو پر کرت کی آئی فف قائم ہوگئی۔ شخ المبند حضرت مونا نامجود میں حب کے والد مولد نا ذوالفقار علی فرماتے ہیں۔ '' سیدصاحب اس فوار ( دیو بند و سہار پنوو ) کے اکثر حصد جات میں تشریف سے گئے۔ وہ اس اب تک فیر و پر کرت کو اس دور دور و پیند و سہار پنوو ) کے اکثر حصد جات میں تشریف سے گئے۔ وہ اس اب تک فیر و پر کرت ہوا دور کئی دور دور و پیند و سام نیور کے اس اس می نوم ہوات میں شریف سے دور دور و پیند و سام نور کے اس اندی میں اخترام پذر سے میں میں اخترام پذر سے دور سے وائی پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے اس میں تشریف کی کور انہوں نے دائے اس میں میں میں میں میں میں میں اخترام بیار میں کور سے انہی پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف اور سے دائیں پر سید صاحب دیا تی تشریف کے دور اور کا کھور کی کا سنو فر میال

# دوسرادعوتی سفر

سیدصاحب بنے دعوتی اوراصلاتی مقاصدے دومراعموی سفردائے بریلی کے مشرقی مدھے کا کیا جس میں انہول نے سنون، اہدا دینے، الدآب بناری اوران سے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔
سون میں حضرت شہ ہ کریم عطاق، جوالیہ صاحب طریقت بزرگ اورایک فاتفاہ کے سربراہ ہے،
حضرت سیدصاحب کے میزیان ہوئے۔ وہ ل مسلمانوں کی ایک بزی تعداد نے سیدصہ حب کے
اتحد پرتوبیک اور تبعت سے مشرف ہوئی جن میں حضرت شاہ کریم عطاقے کے گال خانہ ہی شاق مقامی ماتھ حاضر ہوکہ تیجہ ہو الن کھنوہ کی طرف سے وہاں تحصیلدار مقرر متے، اسپنے رفقاء کے
ماتھ حاضر ہوکہ تیجہ سیدصاحب اوران کے رفقاء کے میزیان ہوئے سیال ہمی مسلم لول معاحب نبعت بزرگ شعداد نے سیدصاحب اوران کے رفقاء کے میزیان ہوئے سیال ہمی مسلم لول کی ایک بردی تعداد نے سیدصاحب کے مہارک ہاتھوں پر توبیکی اور اسلام کی تھی تعلیمات کے
مطابق تریمی گزار نے کا عزم کیا۔ بھی شخ غلام علی، ہوشیر کے ایک نامور فیض ہے ، سیدصاحب سے مسید صاحب کے

<sup>(</sup>۲۴۷) عودی میرت میداحه شهیدٌ، حصه اول ۱۷۲۰

<sup>(</sup>۲۵) میراسیدا حد شیریدً د ۱۲۵ مر پرتنمیلات کے لئے دیکھیے صفی ت ۱۲۴ تا ۱۲۴ س

سے ہے اور ان کے دست بی پر تو بہ کر کے بیعت سے مشرف ہوئے۔ وہ امیران طرز زندگی کے عادی اور عیش و آرام کے دلدادہ سے اور راگ ورنگ کے شوق میں انہوں نے بیش قیمت آلات موسیقی جم کرر کھے تھے۔ بیعت کے بعدول کی حاست کی بدلی کہ فیتی سے قیمی آلات موسیقی کولوژ کر درے بروکر دیا ، کھانے اور نہایت سادہ زندگی اختیار کرلی۔

بنارک میں سیدص حب اوران کے قافلہ فی شہر کی بادشانی مجد میں قیام کیا۔ سید غیر آباداور نہایت خشد حاست میں تھی ۔ سیدصاحب اوران کے ساتھیوں فی میں کو ان جی کا اور اسے خوب دھویا۔ ساکنان شہر فی قافلہ کا خیر مقدم کیا۔ میں میں قاعدہ نماز کا نظم ہو گیا۔ مید ہی میں موز ناعبدالحی بڈھالو کی کا وعظ ہوتا جس میں قرآن وحدیث کی روشتی میں اسلام کی تعلیمات میں رائل شہر دین کی ضرور کی باتوں سے بھی ناو تف تھے۔ ان کے لئے سیدصاحب گاورودا کی جمعت عظمی فاہت ہوا۔ سیدص حب نے بنارس کے اطراف کے کئی گاؤں کا بھی دورہ کیا اور ہر جگہ تو حید دست کے اپنائے اور شرک و بدعت کے ترک کرنے پرلوگوں سے بیعت لی۔ اس سفر میں ان کے تافلہ میں ایک سوست (۱۷) افرادشائل تھے۔ (۲۲)

تيسرادعوتی سفر

اس کے بعد بن سیدص حب نے تیسرادعوتی سنزلکھنٹو کا فر مایا جہ ں انہوں نے تو حیدوسنت کی وکومند دسیتے ہوئے لوگوں کوا خلاقی اور معاشرتی صلاح کی طرف پوری ہمت وقومت سے متوجہ کیا۔
ان ولوں ٹواب غازی امدین حیدر تکھنٹو کے حکمران اور ٹواب معتند الدور وزیر اعظم شے سید مد حب کی شہر ش آند نے خفلت میں ڈور پراوگوں کو جگانے کا کام کیار مور ناعبدائی بڈھاٹو گ کے وعظ میں لوگ کیٹر تعداد میں شریک ہوتے۔ چندی ونول میں تو ، دس بڑار مسمانوں نے سید صاحب کے دعظ میں لوگ کیٹر تعداد میں شریک اور اس می طرز زندگی . ختی رکی ۔ لوگوں کے جوش وطلب کو و کھ کرسید صاحب نے تکھنٹو میں مزید تی مکا فیصد فرمالی۔

سیدم حب کومخلف مقامات پر بدایا جا تا۔ وہ جہاں بھی جاتے مسمی نول کوقر آن وسنت کی تعلیم مت پڑھمل کرنے اور شرک وہوعت کے انگال ہے بچنے کی دموت دینے۔ بعض مقامات پر

<sup>(</sup>٣٦) عروى ميرت ميدا تدهيمية وحدول ١٨١٦ ٨٠٠.

انہوں نے دیکھا کہتنی مسلمان اپنے گھروں بیں معلونے اور آ رائش کی ایس چیزیں رکھتے ہیں جن پرتھوری بی ہوتی ہیں، تعزید بناتے ہیں ، چبوترہ قائم کرتے ہیں اور ایسے دوسرے ، عمال اس احتقاد اور اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں جو صرف شرکی احکام کا تی ہیں۔ یو بین سے انحواف تھا۔ سید صاحب نے ضبط وحکمت کے ساتھ ، لیکن صاف اور واضح طریقے ہے ایسے سادے اعمال کے خدد ف جن کی اصلی شریعت میں جیس تھی آ واز بلند کی اور اخل تی و مع شرقی برائیوں کی نشا عمق کرتے ہوئے مسممانوں کو ان کو یکسر چھوڑ و سینے کی تلقین کی۔ مسمانوں میں بہت بزے پیانے پراصل ت جو کی کھنٹو کی فضا بدر گئی اور شریعت پراعمان ور اس کے احکام پڑھیل کی ہم تی چل پڑئی۔ جس مجد ہیں موں ناعبد کی بڈ مد نوگ کا جمعہ کو خطبہ ہوتا تھا ، وہ اس نما ریوں کی تعداد میں اس قدر ، ضافہ ہو کہ جگہ زند دی ۔ لوگ قریب قریب صف بناتے اور ایک دوسرے کے پشت پر بجدہ کرتے۔ (۱۲۵)

مولانا عبداکی اے خطبات میں شہر کے شیعہ حضرت بھی شائل ہوتے اور توجہ سے دین ک ہا تھی سنتے منتجاً ان میں سے پھولوگ سن عقبیرے سے مطمئن ہوجاتے اوراسے اختیار کر لیتے۔ ریہ یات شیعہ علی و کے سیے تشویش کا باعث بن گئی ۔ان کے ایک وند نے تکھنٹو کے وزیرِ اعظم نوائے معمتر الدولدسير مل قات كي اورزورويا كرسيده حب شيع وحفرات كوتني عقيده ش واخل كرسف كاسلسد فوراردک دیں فراب معتدالدولد فراس معمون پرتی ایک تھم نامرسیدص حب کے یاس بھیج دیا۔ سیده حب نے جوب دیا کہ جس عقیدے کو وہ سی تیجھتے ہیں ،اس کی تعلیم رینا ایک دینی فریشہ ہے جے ، وش دونت کے مم کی وجہ سے ترک کرنا غیر شرع مل ہے۔ انہوں نے ریکھی کہ کہ جس یا ت کووہ قرآن وسنت كي روشي مين اسلام تعليم مجهة بين السي كم محض كوبتاني منصرف اس لئي بعثاب كرنا كهروه شيعه عقيده كالميروب، وه فلط مجعية بين أواب معمقد مدوسات طاقت كاستعال كى دهمکی دی،لیکن سیدصاحبؓ ذرامجی مرعوب نہیں ہوئے۔ بعد میں جب نواب کواینے ذرائع سے سید صاحب کی المبیت کے پارے میں احارع فی اورا سے احساس ہوا کہ سیدصا حب کامعا ملائم ل طور پر ،خلاص بربی ہے تواس نے کھوئے ہوئے ہاہمی اعتاد کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی ہسید صاحب کو ا بہتے یہ س دعوت پر مدعوکمیاءان سے نیاز مندی کا اظہار کیا ،اورنذ مان پیش کیا۔ لکھنوے روائلی کے قبل سیده، حب تواب سے سطنے دوبارہ تشریف ہے مسئے ۔ نواب نے سادے فواحش ومشررت سے توبيك رسيدصاحب فيواب وايك بيش قيت محور ي تحفتا عنايت فرمال-

<sup>(</sup>۴۷) موی، میرت میداند شهید، حصد دل، ۲۰-

کھنٹوے والیس کے بعد سید صاحب نے اپنے آب کی وطن دائر ہش ہم القدیش تقریبا ایک سے دائر ہ آسنے ساں قیم فرہ یا ۔ ان کے قیام کی اطلاع پاکرمسم ن مرود محورتیں دور ونز دیک سے دائر ہ آسنے گئے۔ ان کی تعد دروز برد نرجی گئی ۔ عورتی سید صاحب کے ذاتی مکان شن مہمان ہوتیں ۔ اس مجودی کی وجہ ہے انہوں نے اپنے اٹل خان کے بیے ایک جھوٹا ساسا دہ مکان الگ بنا ہی ور پہلا مکان مہمان خواتین کے قیام کا انتظام ہوتا تھا۔ مکان مہمان خواتین کے قیام وظعہ مکا انتظام ہوتا تھا۔ سید صاحب خود فر ، سے تھے۔ سید صاحب شروع سے اپنے رفتا وکوساتھ در کھتے تھے تا کہ ان کی اس طرح تر بیت کی جاسکے کہ وہ مستقبل بیل اسلام کے تلف کا کرئن ثابت ہوتیں۔

### حالات كاتجزييه

سیدصاحب نے اپنے دعوتی اسفاد شراس بت کا بہت واضح طور پرمشاہدہ کی کہ ہندوستانی مسلمانوں کا حزل اس سے زیادہ وسیع ، گہراادر ستقشل کے فیش نظر خوننا کے تفایقو عموی طور پرنظر آرہا تھا۔
مسلمان سیای طور پراپی طاقت کھو چکے تھے جس کی دجہ سے ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھاادر خوداعمادی برک طرح مجروح ہوچکی تھی ۔ اب وہ ای سرز مین پر ذالت و شرمندگ سے دوچا ۔ تھے جہال انہوں نے صدیوں تھومت کی تھی ۔ گرچہ ہندوستان شراب بھی مغل یادش و شرہ المی کی تھومت تھی جس کے دور میں سیدماحب ہیں ہیا ہوئے ۔ گئی میں برب تھا۔ دور کے ایک میں میں میں میں ہور ہوگئی تھیں ۔ وہ ایک اور اگریزوں کے قبضہ میں جب تھا۔ وہ کیا اور اگریزوں کے قبضہ میں جب تھی تھیں۔ ور بنادی اور غازی پور بھی تھی بردوں کو دیاری اور غازی پور بھی آگر بردول کو دیے جا چھے تھے۔ مغل تا جداروں کے جانفیں شاہ ق م کے پائی اس مرف اس آبورہ کو تھا۔ کی مغل یادش وہ کو دیا کی گلیوں میں کھی میٹا اور اس کی جیندہ میں کھاوریں۔ اگر بردول نے غلام قادر کا وہ گلام کا درکودنائی کی مبھیں تھوادیں۔ اگر بردول نے غلام قادر کو دنائی کی گیوں میں کھی میٹا اور اس کی مبھیس تھوادیں۔ اگر بردول نے شاہ عام کو تکرال کی مبتوں میں اور اس کے لین اس میں کھی میٹا اور اس کی میٹیست سے نکالا ، ورکومت وقت کے سر پرست کی حیثیت حاصل کرن ۔ انہوں نے شاہ عالم کو تکرال کی حیثیت سے نکالا ، ورکومت وقت کے سر پرست کی حیثیت حاصل کرن ۔ انہوں نے شاہ عالم کو تکرال کی حیثیت سے نکالا ، ورکومت وقت کے سر پرست کی حیثیت حاصل کرن ۔ انہوں نے شاہ کی کھر دول کی طرف میں میٹی کی جو رو یواری کے اندر مصور ہو کردہ گی ۔

قوت پانے کے بعد انگریزول نے ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے تک اپنا قبضہ جمانے کے سے ندصرف بیدی کوشش شروع کردی بلکہ ایک اید نظام لا گوکرنا شروع کیا جس سے امت بمسلمہ پوری طرح ہے وقعت ہوکر وہ جائے۔ دالت یہ ں تک بگڑے کہ بعض مع مدات بیں مسلمانوں کا اسپنے وین بچمل کرنا بھی انگریز ول کے دہم وکرم پر شخصر ہوگی مسلمانوں کوسیاسی افقہ ار سے ہے وخل کرنے کے بئے جائے ، مرہشہ اور سکھ بھی مید ن بیس آگئے ۔ وکن سے وہلی تک مسلم نوں کی جان وہ ال مرہٹوں کے زور پھی اور و نجاب سے افغانستان کی سرحد تک سکھوں تے افتد ارجائس کرلیے تھا جو ہندوستان کے شائی اور مرکزی عداقوں پر تملہ کرتے رہتے ہے۔

خصوصاً پنجاب بین مسمانوں کی حالت نہ بیت نا گفتہ بھی بُن پر سکھ طومت نے ایکی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں جود پی شعائر پڑ مل کرنے بین براہ راست رکاوٹ تھیں۔ من جد بین اڈان دینے پر پابندی عائد کر رکھی تھیں جود پی شعائر پڑ مل کرنے بین برہ راست رکاوٹ تھیں۔ منہ جد بین اڈان دینے پی کہ مجدول کی سے ترمتی اور ن کو قر زنا بہتن سے صرف جند مساجد بی بڑی بول گی بمکورائ بین عام بات تھی ۔ بڑار دل مسجد نی بین بہب بین اس دور بین آو ڈوک کئیں اور مختلف مقاصد کے سے ان کا استعمال کیا جانے لگا۔ را بودکی بادش بی مجد بوسن تھیر کا شاہ کا رتھی ، فوتی بھی و فی بین تبدیل کردی گئی۔ مستی کے باس کی مجد کو باروں بنانے کے کا رف نہ بین تبدیل کردیا گیا اور ای نبست سے وہ بعد بین بارود کی مجد کو بارو دینا نے کے کارف نہ بین تبدیل کردیا گیا اور ای نبست سے وہ بعد بین بارود کی مجد کو بارو برینانی سنہ کی مجد کو باروں بین ہوئی۔ مربی

پنجاب سے متصل علاقوں میں بھی پنجاب کی سکور کومت کی زیادتی کی وجہ سے مسمان بدحال سے مشکر صوبہ سرحد بیٹا ور کے مسمالوں کے بارے میں آئے پلی جربیشن (Lapel Griffin) کھتا ہے کہ سکھوں کا وقا فو قااس عدقے پر حملہ لوگوں کے بیئے جوہ کن ہوتا تھا۔ وہ ہل واسب سوٹ لینتے ہجی کہ گھروں کے چوکھٹ اور کھڑکی ی کھڑ ۔ ان کے آمد کی خبر سطے ہی مورقی ورخی کی دریا ہے سے نکل جو تے اور پور ملک یہ لگنا جسے مہر جروں کی کوئی آبادی ہور فوج کھڑکی فورق کے خرک فصل کو جو کے سندھ تک شایدی مسلم کھڑکی فی ایس بھی ایر باوکردیتی۔ وروک کے سرے دریا کے سندھ تک شایدی مسلم آبادی کوئی ایس بھی ہو جس کھرفوج نے بوٹا یا جا بیا شہو۔ (۲۹)

کشیر (جو ان دنوں سکھ حکومت کا ایک حصد تق) کے مسلمانوں کی حالت بھی انتہائی اندوہناک وردردانگیزتھی۔ کارمائیگل اسمتھ (Carmichael Smith) سمیری مسلمانوں کے برے میں دکھ کے سماتھ لکھتا ہے ، دبجس نے بھی سی ہے ، اور آوا کس نے دادی سمیری فرید دبیر (۱۸) می الدین احد سیدائی شبید (اکریزی) اسلام کریزی سے الدین احد میں الدین الدین احد میں الدین الدین احد میں الدین الدین الدین احد میں الدین الدین احد میں الدین ا شن ہے؟ ال نے ضروراس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہراس سیاح نے جھے اس علاقے کورنجیت سکی کے دورحکومت بنس دیکھنے کا موقع ملاء وادی کے بدنعیب باشندوں کی فریاد ضرور سن ہوگی جوسکیہ صائم کے ظلم وستم کے خلاف متی ہے'' (۳۰) سکی مسلمان مورتوں ، پچیوں اور کم محراؤ کوں کو پکڑ کر لے جاتے اور آئیس اپنے گھرون بنس ہے آبروئی اور قیدوخلای کی ڈیرگی گزار نے پر مجود کر جے (۳۰)

ان سب علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کو تکومت کی پالیسی کے تحت نظا نہ بنایا جارہا تھا اور ان کے دیٹی شعائز کو منایا جارہا تھا ، اس کاهم ہوئے کے بعد سید صاحب تفطری طور پر نہا ہے۔ مناثر منصے اوراس بات کو اپنا دیٹی فرض بچھتے منصے کہ پنجاب اور سرحدو تشمیر کے علاقے کے مسلمانوں کی داد دی کے کے لئے جو بن پڑے کریں۔ دائرہ شاہ تم انشد ش اس قیام کے دوران یہ فکر ان کے دل ود ماغیر جاوی دبی۔ (۱۳۲)

چوتھادعوتی سفر

سیدصا حب آئے چھا دھوتی سنر کانیوداوراس کے گرد فواح کے مسلمانوں کی دھوت پر کیا۔ وہ کانیود ، اکوڑا ، جہان آبان بحماوان اور فتح پورک اور دہاں مسلمانوں تک اپنا دین پیغام پہنچاہا۔ ہر جگہ لوگ برڈی تعداد ہیں ان کے گرد ہوئے ، ان کے ہاتھ پرتو پہلی ، بیعت ہے مشرف ہوئے اور ب دین کی زعری ہیں تعداد ہیں ان کے گرد ہی ہوئے ، ان کے ہاتھ پرتو پہلی ، نیعت سے مشرف ہوئے اور ب دین کی زعری ہوئے اور ان کی ان کی گرد ہوئے اور ان کے دل ور ماخ کوئے پہنام اور نصب کا ایک اچھا خاصا حسر لوگوں سے ذاتی تعلق قائم کرنے اور ان کے دل ور ماخ کوئے پہنام اور نصب کے ، ان کی آخین سے ، انوں کرنے ہیں میں دیکھیں کے ، ان کی آخین سے ، انوں کرنے بی اور مودائیں طویل مرمدتک ذراوروں ہے (۳۳)

مجج كاسفر

جب سید مساحب مسلمانوں کو اسلام کی تھی اور سازہ تعلیمات کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہے، ہند یستانی مسلم معاشرہ شیں تج کی فرشیت سے خلاف آبک تھین ویٹی انحراف رونما ہور ہا تھا۔ اس زمانے شی ہند یستان سے بذریع پسندری جہاز مکہ مکر مسکا راستداس کے محد دش ہوگیا تھا کہ سندر میں

<sup>(</sup>۳۰) بخواله کی الدین احمد، ۱۵۱\_

النام كليمانال: تأريخ مغاب برا١٨١، يحاله عدى ميرت سيما توهيدية صداول ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>۱۳۲) ای وقت کے بعد دستان کے سیامی جالات کے سلسلے جن عمد دی، میرون میدا جد هویون حصراول معنوات ۱۹۸ تا ۱۸۸ سے استفادہ کیا تم ہے۔ (۳۳۳) ندوی میریت میدا جمد شوید دصد اول ۲۵۸ میرون

پڑگان اورا گر پر گئیرے ماجیوں کے جہاز پر حملہ کردیتے تھے جس جس مجھ بھی ماجیوں کے جہاز ڈوب
مجھی جاتے اوران کی جا نیس تلف ہوجا تیں۔ جہاز بھی کسی دو مرک دیوہ ہے بھی حادثہ کا شکا رہ وجا تے۔
اس بنا ء پر ہندوستان کے بعض طحی علم دین رکھنے والے عام نے بیٹتوی وے دیا کہ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ملمانوں میں فلوقی اورائی جندوستانی مسلمانوں میں فلوقی اورائی میں بیدا ہوگی۔ مواد تا عبد الحق بڑھا اور تی فرض بیدا ہوگی۔ مواد تا عبد الحق بڑھا اور تی فرض بیدا ہوگی۔ مواد تا عبد الحق بڑھا اور تی کی افرضیت عبد الحق بڑھا ہوگی جو بیدا کردی گئی تھی ،اس کا لودا تدارک ند ہوسکا۔ سیدصاحب تعظری فود براس حدودت حال سے بہت مشکم ہوئے۔ ان کے سامنے اس کا حل سے قبل کوئی حوصد مندمسلمان اس طرح بھورت ال سے بہت مشکم ہوئے۔ ان کے سامنے اس کا حالتے ہیں ہونے کہ تی حودت حال سے بہت مشکم ہوئے۔ ان کے سامنے اس کا حالتے ہو تھیفت کھل کر آج سے کہ کہ تی جاد ہیں جو فرضی دورخیالی ہے۔

میسٹر میں جان و مال کے جس خدرے کی بات کئی جاد تی ہو و فرضی دورخیالی ہے۔

سید صحب نے اس بارگرال کو خود تی افعہ نے کا فیصد فرمایہ انہوں نے آئندہ سال کی پر اعلان بھی جانے کا اعلان بھی ایم اور اس بات کا اعلان بھی فرمای کے ایس بارے ہم سفر دفقاء کے افرا بوت کے سید صاحب ذمہ دار جول کے ۔اپنے پر داکرام کو فرمای کے ۔اپنے پر داکرام کو مشتیر کرنے کے لئے انہوں نے تفقی شیروں میں اپنے دفقاء کو خطوط کھے کہ دہ او گول کو اس تی کہ فقا ہیں انہیں ساتھ لے کر دائرہ قافلہ میں اثر ہوجا کیں ، انہیں ساتھ لے کر دائرہ شاہم اللہ آجا کی جونے کی ترفیب ویں اور جب جننے لوگ تیار ہوجا کیں ، انہیں ساتھ لے کر دائرہ ساتھ الے کر دائرہ ساتھ الے کر دائرہ ساتھ الے کر دائرہ ساتھ الے کہ دائرہ بات کے انتظام کا سوال انھی یا تو سید صاحب نے آئیس پر سکون اور پر اعتماد کیجرہ سے پر دیتا ہوں اور جھے یعین ہے کہ اس کی رحمت سے میکام پورا ہوگا ۔' (۱۳۵) ان دنوں سید صاحب الی خاندان سے فرمایو کرتے میں ہوں سید صاحب الی خاندان سے فرمایو کرتے میں ہوں سید صاحب الی خاندان سے فرمایو کرتے میں ہوں تب بی تک این سے برگی دافلاس ہے ۔جس میں تک ان سب پرشکی دافلاس ہے ۔جس سے بردیتا کی دیوں تو ایک میں اس پرشکی دافلاس ہے ۔جس

<sup>(</sup>۳۴) ندوی دسیرت سیرا تدهمید مصاول ۲۵۴۰

<sup>(</sup>۳۵) مہر سیدا جر شہید اللہ والوں کے بیال اس طرح اللہ پرتوکل کی مثالیں برکٹر سٹل جاتی ہیں۔ مثلاً شاہ ولی اللہ والوقی اپنے سفریج کے بارے میں صفرت شاہ الل اللہ کا آق کلستے ہیں: "ہم نے دفل سے اپنا قدم اس وقت تک میں نکالہ جب تک کرہم نے لیٹن طور پر بیدیات مطوم نہ کرنی کہ مضرت کی تعالی جائے آئے میں بوری پرری آسانی اور آسود کی شال حال کرے گا۔ اور اس بات کو بھین کے ساتھ جان بیما بار بار کے البام اور مسلسل ووق وشوق کے ور یعے سے حاصل ہوا تھا۔" ناور کھتویات، جلداول، ۱۲۸۔۲۹۔

جیب کرسیدصاحب نے فربایہ تھا، بیسے بی ان کا قافلہ تکیدے نگل کرعازم سفر ہوا، اللہ تعال کی افسرت کے کھے آٹا رنظر آنے گے۔ قافلہ جدھرے گزرتا اور جہاں قیام کرتا ، لوگ سیدص حب اور ان کے رفقا و کی واہمانہ میز بانی کرتے اور خدمت بیں ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرتے ۔ سفر کے آغاز بی بیں راستے بیں ڈلمونا می ایک گاؤں پڑا۔ وہاں سے دواشخاص نے اپنے بچاس رفقاء کے ساتھ دو میل آگے بڑھ کر قافلہ کا خیر مقدم کیا ۔ دونوں تقیقی بی تی تھے اور ان میں وجہزائے بیتی کہ دونوں بی تی بی تی تھے اور ان میں وجہزائے بیتی کہ دونوں بی سفر بی کے ان خوش تھیب مسافر ول کواس مب رک سفر بیں بہذا کہ نا کو ان کی دونوں بی سیوں کا شکر بیا اور ان کی معادت حاصل کرنا جے بتے ۔ سیدصاحب نے دونوں بھ سیوں کا شکر بیا اوا کی ، مونوں کی دونوں بھ سیوں کا شکر بیا اور کی دونوں کی دونوں بھا کرا ہے بڑے بڑے بھائی کو ترخیب دی کہ وہ بیا رکی راہ دینا کرا ہے بڑے بڑے بھائی کو ترخیب دی کہ وہ بیا رکی راہ دینا کرا ہے بڑے بڑے بھائی کو ترخیب دی کہ وہ بیا رکی راہ دینا کرا ہے بڑے بڑے کا موقع دیں۔ (۲۸)

ایک شام جاج کی تعتیال ایک ایسے مقام پرآ کررکیں جہاں میں پاس کوئی آبادی جیس تھی۔

<sup>(</sup>۳۷) - عدوی وسیرت سیداخد شهیدٌ مصداد سه ۲۵۰۰

<sup>(</sup>۳۷) - ندوی، میرمند سیداهد شهبیدٌ جصداول ۱۳۵۸ اور ۲۲۷ س

<sup>(</sup>۳۸) عردی، سیرت سیداحد شهیدٌ، حصه اور ، ۲۵۸ ـ ۲۵۹ ـ ۳۸ ـ

عمری کے کنام سے کی ذہیں بیٹنگی تھی جس میں کیچڑ ہور پاتھ ۔ بیکی بارش بھی ہور ہی تھی ۔ کھاٹا پکانے کا کوئی نظم کرنا ممکن شرقفا۔ انہیں خیاں ہوا کہ قافلہ کو بغیر کھائے ہے دات گزار ٹی پڑے گی ۔ لیکن تھوڑی ویر کے بعد بی انہوں نے دور سے چند ہوگوں کوروشنی سے اپنی جائی آئے دیکھا۔ نزد یک آئے پر پہند چلا کہ وہ نیس کا ایک آگر پز سودا گرتھا جو اس علاقے بیس تجہرت کی خرض سے مقیم تھی۔ اسے جب سید صاحب ؓ کے کارور ن کے گی آئد کی اطلاع کی قودہ آپنے چند لوگوں کے ساتھ صاحبوں کے سنے کھاٹالہ یا تھا۔ بیالٹد تھاں کی طرف سے رزق کا ایک ایب ایس انتظام تھا جس کا انہیں گئر ن تھی نہ

جب سید صاحب کا قافلہ کے الد آباد بندرگاہ پر پہنچا تو دہاں شہر کے متعدد معزز حفرات استقبال کے سئے موجود تھے لیکن شیخ فلام علی کوجوالد آباد کے دیکس اعظم تھے بمیزیاں بننے کا شرف حاصل بواراس وقت تک تجائ کی تعداد سارے سو پہاس ( \* 20) ہو جائی تھی ، لیکن شیخ فنام علی کے جذبہ میز بائی اور حوصلہ پراس کا کوئی ار شہیں پڑا ۔ انہوں نے مہد نوں کے لئے بہترین کھا توں کا موثول بر برن گیا ۔ جونوع برن ٹی ایک یادگاری بین گیا۔ برنوں نے سیدصاحب اور افر بھی ، جواجہ میلیوہ دوائی جائی ان اور علماء کی خدمت بیس بیش تیس آباد ان کی دونوں اہمیہ ویکر والی خاتدان ، دور علماء کی خدمت بیس بیش تیس کے انہوں نے سیدصاحب کی خدمت بیس آبی بواخیم اور اور میں موسلے خویدے اور اور احرام کے کہڑے خریدے اور ہریتا آبی بواخیم اور اور میں موسلے تھے ۔ دوسرے دو سار شہر خویدے اور اور ایک کی خدمت بیس روسیے اور ایک میں ہوایا گئی سیدصاحب کی خدمت بیس روسیے اور اور ایک کی خدمت بیس روسیے اور اور ایک کی خدمت بیس روسیے اور ایک کی جونو کل کی دوست کی اور من کی خدمت بیس روسیے اور اور ایک کی خودمت بیس روسیے اور ایک کی خودمت بیس روسیے اور اور کا کی کا در من کی خدمت بیس روسیے اور اور کی کی برایا گئی کی دوست کی اور من کی خدمت بیس روسیے اور اور کی کی دوست کی اور من کی خدمت بیس روسیے کی دوست کی اور کی کی دوست تک تمام اہل قافلہ کو جونو کی کی دوست کی برای کی دوست تک تمام اہل قافلہ کو جونو کی کی دوست کی برای کی دوست تک تمام اہل قافلہ کو خودت کی جوزی کی توسیع کی بور برای کی دوست تک تمام اہل قافلہ کو خودت کی جوزی کی گئی ۔ اس طرورت کی چوزی کی گئی ۔ ان میسا کہ برای کی میں مورت کی چوزی کی گئی ۔ ان کی کوشت کا کی موست کی برای کی دوست کی برای کی دوست کی برای کا کو موست کی برای کی دوست کی ہو گئی کی دوست کی کی دوست کی

کاروان نج کے کلکنتہ کینجنے پر میز بانی میں منٹی امین امدین سب پر سبقت لے سکتے ۔ وہ برطانوی حکومت میں ایک ممتاز و کمل ہے ۔ ابھی سیدمہ حب کا قاللہ بندرگاہ پر بھی نہیں ہینچاتھا کہ وہ ایک جیز رفآ رمشتی پر سوار ہو کر دریائے بنگل ہی میں ان سے جالے اور بن سے ان الفاظ میں اپنی میز بانی قبول کرنے کی درخواست کی: ''مشمر میں مختلف آ دمیوں نے آپ کے ظہرنے کا انتظام کرد کھا (۳۹) عددی میرت سیداحم شہید محصہ دل ۲۹۱ء ۲۹۷ سے ۲۹۷) مہر سیداح شہید براواد ہے۔ میں سب سے پہلے کہنچا ہوں، لبذا میرے یہاں قیام کا عبد فرما کیں۔ ''(اللہ)

یں اقواور ہوگوں نے بھی سید صاحب اور قافلہ کے دیگر ہوگوں کے قیام کے سے مکانات فرید مرکھے ہے ہیں۔ کشورہ بی فریدا تھا جس بیلی تی مرحم ہے ہیں۔ کشورہ بی فریدا تھا جس بیلی تی مرحم ہے ہیں۔ کشورہ بی بیٹے کے سے دو مرحس کے رہائتی می رہیں تھیں۔ اس بیٹی میں تالہ سب بھی ہے ایک بیٹھا پوئی ہیئے کے سے دو مرحس کے سے دو مرحم مسل کے داور ہیں اللہ تھی کے اور ہوارہ سے کا خرارہ وہے کا کہ افراد ہوئے کا حرارہ کی اور ہوارہ کے گئے ہوں کے بات پذیرائی کی میرو ہوگئے کے مرد اللہ کی میرو ہوگئے کے اور ہیعت کا شرف حاصل کی ''دو مہینے کے سیدصاحب کو گھر لے گئے ، دو ہیں بھی ہوا پہنی کے اور ہیعت کا شرف حاصل کی ''دو مہینے کے سیدصاحب کو گھر لے گئے ، دو ہیں بھی ہوا پہنی کے اور ہیعت کا شرف حاصل کی ''دو مہینے کے سیدصاحب کو گھر اور تو ہوئے کہ مردول اور تو ور کی کا جوارہ ہوئے کہ خوات کی خوات کا فرز ہوئے اور خوات افراد کا کہ جوارہ ہوئے کے خوات ان کے جل وطن افراد کا کہ تو ہوئے کہ موات نماز پڑھے اور موریات میں دو سید بھری کے فرصت شاہی تھی ۔'' اس زمانہ میں سلطان شیوسلطان کے خاتھان کے جادولی کے فرصت کی طرف متوجہ کیا ۔ ووسید مسل سیت بھی ہوئے کی ہوئے کی اور انہیں دین وا خریت کی طرف متوجہ کیا ۔ ووسید مساسل سے بیعت بھی بھی ہوئے ان سے ملاقات کی اور انہیں دین وا خریت کی طرف متوجہ کیا ۔ ووسید مساسل سے بیعت بھی بھی ہوئے۔ اس طرف میں مداور خور کی اگر تی نشان تھا۔ (۲۳) معام کی خور میں اور انہیں دین وا خری نشان تھا۔ (۲۳) معام کی خور میں اس می غیرت وا زادی کا آخری نشان تھا۔ (۲۳)

اس کاروان مج شن شال او کور کی ضرور پات کی محیل کے لئے جونیبی اتفام حرکت میں آیا،
وہ ایک ول چھونے وال ہویل واستان ہے۔ ان صفات کی ننگ وامانی ان تفاصیل کی متحل نہیں
ہوسکتی، ورندان میں زیادتی ایمان کا جوسامان ہے اس کی بناء پر تو وہ کہانی اس ارکن ہے کہ اس کا
تنصیلی ذکر ہو۔ بہرطال، جو چند محتفر ہو تیں او پر بیان کی متی ہیں، ان سے بیریات کھل کر سے آتی
ہے کہ سید صاحب کا اتی ہوئی جی عت کے ساتھ جے کے اس طویل سفر پر بذا سبب نقل جانا کوئی
جذباتی قدم شرفا، بلکداس کے چیچے ایک صاحب اضلاص کا وہ یعین دتو کل کام کر دم تھ جس کی بناء

<sup>(</sup>۳۱) مهریسیدا حمد شهید، ۲۰۱<u>۱</u>

۱۹۷۷) میر میداحد شبید ۱۷۰۹ میر مین اندین کی کوشی ای مقدم پرتشی جهان بسیمبدنا فعدائی بوئی بسیمان کے انتقال کے بعدان کے جمانی حسن علی نے وہاں پر آبیک چھوٹی می مجد تعمیر کروی جوآ ہستہ آہستہ آیک عظیم الشان مسجد بیس تبریل ہوگئ اور ب کلکندگی جائع مسجد ہے بیان کے خلاص اور عنداللہ متبویست کا مظہر ہے۔ شروی میرمت میدا تھ شہید ، حصراول ۱۹۳۰ ساس۔

پر رب کا نئات اس کی ضرورتوں کا خود کھیں ہوج تا ہے۔ چنانچدایون ویقین کی اس کیفیت کے ساتھ ایک بارانہوں نے مجان سے فرمایا ''مجھ سے تو اس شاہشاہ دوی کم پناہ ، قادر برحق ، رازق مطبق نے وعدہ کیا ہے کہ جولوگ تیر سے مماتھ اس مفریش ہیں ،ان کے کھائے کیڑ سے کا میکھائدیشہ نہ کر ، وہ سب میرے مہلی ہیں ،اوروہ اسپنے وعدسے کاسچاہے۔''(سوم)

ہ تر پروئیش ، بہر راور بڑگاں کے صوبے جوسید صاحب کے راستے میں پڑتے تھے ، الن ونوں

ایک غیر معمولی اخد تی ، سہ تی اور فدہی انقلاب سے روشناس ہورہے تھے ۔ جہال جہاں سید
صدحب کا قیم مہوا ، وہاں وہاں سے شرک و بدعت کے رسوم کا فہ تمہ ہوگئے اور اخلاقی اور سی تی ہوراہ ہوراہ اور کی اور من گئی مساجد ، مدارس اور خافقاہ کھر ہے آباد ہو گئے اور ان سے شریعت کی ہولترک کی
دعوت وی جائے گئی مسم من ۔۔ جوان وعمر رسیدہ ، مرد وخواتین ، غریب و میر۔۔ ، مدالم کی مملی
تعمیں سے کے جیتے ج سے ممونے بن سے فیرمسلم حضرات میں سے جن کا ہا تھواللہ تحال کی رحمت
نے تھا ہا، وہ اسد مے مشرف ہوئے۔

کلکتہ بیں بین مہینے قیام کے بعد سید صاحب اور ان کے رفقا و نے جن کی تعداد س مت سو ترین (۵۵۳) تھی ، پوٹی کے جہازول سے سمندر کے داستے سفر شرور گیا ۔ (۳۳) دوائی کے وقت استے زیادہ لوگ فدا حافظ کہنے کو مرکور پر لکل آئے کہ داستے بندہ ہوگئے ۔ لوگ اپنے مکا نات کے بادا کی حصوں پرکاروان جی کی روائی کا روح پرورفظ دہ دیکھنے کو کھڑے تھے ۔ سید صاحب اور ن کے رفقا ہ نے اپنے مقام سے بندرگاہ کا دخ کی اور داستے بیں ایک وسی میدان بی دک کر برد عت سے عصر کی نماز اوا کی ۔ انہوں نے فقراء بیل صدقہ تعقیم کیا و حاضرین کو بعد آواز سے مدال مالم علیکی اور ایک میشن کو بعد آواز سے مدال مالم علیکی کہا ، در آیک کتنی بیل سوار ہوکر جی ذکی طرف جو گھرے بائی بیل کھڑا تھا ، دوانہ ہوئے ۔ خدا حافظ کہنے کے سے جمع ہوئے والے شاکھین وجین از راہ محبت اس وقت تک سندر کے مواج دخوا حافظ کہنے کے سے جمع ہوئے والے شاکھین وجین از راہ محبت اس وقت تک سندر کے کن در ہے تھی در ہوگئی ۔ (۵۳)

کئی مقابات پر رکتے ہوئے سیدہ حب ۱۲ ارمئی ۱۸۲۲ء (۲۳ رشعبان ۱۲۳۷ھ) کوجدہ بہنچے۔وہاں پانچ دن کے قیام کے بعد ۴۰ رشی س<u>۸۲۳</u> وکودہ مکہ مکرمہ کے سئے رواندہ و کے اور ۱۲ رمئی کووہ <sub>ک</sub>انچ کر عمرہ ادا کیا۔انہوں نے رمضان المبارک کا پورام بینہ مکہ مکرمہ بٹ گز ارا اور

<sup>(</sup>۱۲۳ عوی میرت میداه شهید ، حصد اور ۱۲۰۰ (۱۲۳ میر، میداه شهید ۱۲۳ سام ۱۲۳ میر، میداه شهید ۲۱۳ سام

<sup>(</sup>۲۵) ندوی میرمت میداند شهیده حصاول ۲۳۲۰

نہاہت، ہتم م کے ساتھ عمرہ مرّ اور گاور دوسرے نیک اعمال بیل مشخول رہے۔ آخری عشرہ بیلی انہوں نے حرم شریف بیل مسئون اعتکاف کیا۔ مکہ مکرمہ بیل قیام کے دوران وہاں کے علاء نے سیدصاحب کے سیدصاحب کے ساتھ نہاہت عزت واکرام کا معالمہ کیا۔ عوام بھی بوی تعداد بیلی سیدصاحب کے مطابق آئے ہی اس محتی کہ بھی استرائی کیا تھا آئی ہی ا۔ عرف کا المجہ معنی المعنی کے ایک موقعہ جس کے سئے بیطویل سفر اختیار کیا حمی تھا آئی ہی ا۔ عرف کا المجہ میں اور می کہ در شاہ کے ساتھ حطیم بیل طویل دے می اور می کی کے لئے رو شہ ہوئے۔ انہوں کے کہ کرمن بیل ہوئے۔ انہوں کی کیفیت کے ساتھ کھل کیا۔ ان کے کم کرمن بیل وقام کی درت تقریبایا کی مائیں۔

جے کے انتقام کے بعد سید صاحب نے مدینہ منورہ کے سنر کی تیاری شرور کردی اورائی سفر کے لئے محبت وادب کو خاص طور بر اپنا زاوراہ بنایا۔ اگر چہراستہ بٹی بدوقر اتوں کے جمعے کا خطرہ تھ، لکین انہوں نے ازراہ اوب اپنے سارے بہتھیار مکہ کرمہ بٹی چھوڑ دیئے۔ انہوں نے مصر کوسٹر شروع کیا ورمہ بیزی نے کہ بعد ۱۲۳۸ر تھ الاول بھا کہ الاول کو سروع کیا ورمہ بیزی نے اور ۲۹ رقتا الاول کو مدینہ منورہ سے دواند ہوکر مکہ کرمہ بی نے اور عمرہ ادا کیا۔ اس بر بھی مکہ کرمہ کے علیا و وفضل وسید معادب ہے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ سید صاحب نے دوسر رمضان بھی مکہ کرمہ میں مگر ادار۔ اس بار بھی مکہ کرمہ میں مکہ کرمہ میں مکہ کرمہ میں کہ کراوا۔

### ہندوستان کی واپسی

۱۹۳۸ مندوستان کی دائیں کا دارہ و الم ۱۹۳۱ میں کہ القصدہ میں نے ہندوستان کی دائیں کا امرادہ فریایہ جتا نچسنر کی تیاری شروع کردگ گئی ۔ بہتی ذک انقصدہ بالات کوسید صاحب اسپنے قافے کے ساتھ کہ کرمہ سے روانہ ہوئے اور دوسرے دن جدہ پنچے ۔ پیر وہاں سے بہتی ہوتے ہوئے کا کہ تشریف لائے ۔ شائقین اور معتقدین نے ہرمقام پر بدی تعداد میں حاضر ہوکر قافے کا استقبال کیا اور سید صاحب کے ارشادات اور مور تا عبدائی بڈھ ٹوک کے مواعظ ہے ستقیق ہوئے ۔ مرشد آباد میں قافے نے دیوان غلام مرتضی کے بنگے میں قیام کیا۔ دیوان کی کوشی سے قریب ایک بازار تھا۔ انہوں نے بازار تھا۔ انہوں نے بازار میں اعلان کرادی کے سید صاحب کے دفتا ہ دراطراف واکناف سے دیا دوراطر ف واکناف سے ذیارت واستف دہ کے لئے آئے والے سب لوگوں کو ایسے جی تیج بھی تھیا ، دراطراف واکناف سے ذیارت واستف دہ کے لئے آئے والے سب لوگوں کو ایسے جی کھی نے کہ وہ تکھنو ، الد آباد واوراطر ف

کے علاقول شر موضوع بخن بن محیے ۔الد آب سے شیخ غلام بھی کی ہدایت پران کے صاحبز وے نے آگے علاقول شر موضوع بخن بن محیے ۔الد آب سے شیخ غلام بھی کی ہدایت پران کے صاحب کا استقبال کی اور مرز ابور سے الد آباد کے سفر کے دوران ور پھر الد آباد کے تیام شرک اس حوصلہ کے ساتھ جان کی خدمت کی کداس کی مثال مشکل بن سے ل سکتی ہے۔دومرے مقامات پر بھی لوگوں کے ذوق وشوق کا بھی عالم تھے۔ (۲۳)

#### رائے پر ہی میں

۲۹ را پر بل ۱۲۹ مر ۱۲۹ رشعبان ۱۲۳۱ هـ) کوتقرید دوساں دس مہینے کے بعد سید صاحب اسینے آب کی ستفر دائر ہا تھ ماللہ بیجے ۔غدم رسول مہر کے مطابق تقریباً ایک ادکار و پیرسفریش فرج ہوا تھ اور دائیں کے بعد بھی خازن کے پاس دس بزر ردو پیرخ کی آجا۔ (۲۵) سید صاحب کے کاروان کی کی خواد وردو درک پیسل کی اوکوں نے تہذیت کے کاروان کی مدح بیل گئی ۔ اوکوں نے تہذیت کے جذب سے کے ساتھ والی کی مدح بیل تقلیم لکھیں جو بہت جد زبان زوع م جذب سے کے ساتھ کر دورد وردو دردک مشہور ہوئیں۔ (۲۸) اس طرح اس عملی قدم کے بڑے داستے کی بدا منی کی بنا و پر ج کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی تحریک اس طرح اس عملی قدم کے بڑے داستے کی بدا منی کی بنا و پر ج کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی تحریک اس طرح اس عملی قدم کے بڑے مت گئی کہ اس کا ذکر کے تاریخ کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی تحریک اس طرح اس عملی شدہ کے لئے مت گئی کہ اس کا ذکر کے ساتھ کی تاریخ کے صفی من بھی مشکل سے ملتا ہے۔

## فكرجها دكاغلبه

وائرہ کے اس قیام کے دوران سیدصاحب پرسب سے زیادہ غدیجہ دیے خیاں کا تھا۔ آئیں اس بات کا احس س تھ کہ پنجاب میں سکھ حکومت وردیل دردیگرریا ستوں بیں انگریزوں کے تسلط کا سیدھ ٹر عنت اسد میہ بیس حساس عدم تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی غربی سز دی پر پڑر ہا تھا۔

<sup>(</sup>٣٩) عوى ميرت ميدا تحرشهيدة عدول ١٣٩١ - ١٣٩١ مير، ميدا تحريبيدا والم

<sup>(</sup>۸۸) عودی سیرت سیدا تدهمبید، حصداول مدهم مور ناندوی نے بی کتاب محصفات ۲۷۹ سے ۴۸۰ بر کیا طویل تصده تبنیت نقل کیا ہے جو تا فلہ بی ورسیده حدب کی منتبت میں لکھا گیا ہے۔

حضرت شاوعبدالعزیز داہوئ کا مجمی بھی خیال تھا۔ چٹا نچدانہوں نے اسپٹے ایک فتو کی میں صراحثاً صورت حال کا نقشہ اس طرح پٹیش کیا ہے:" مشہر ( دبلی ) میں اسمامی شریعت پڑکل ٹیٹر کیا جاتا۔ اس کی جگہ پر بیسائی حکمرانوں کے قانون کو بداروک ٹوک نافذ کیا جاتا ہے۔۔۔۔اس شہر ( دہلی ) ہے کلکتہ تک عیسائی قانون کی بارا وقی قائم ہے۔" ( اس)

ان حالات کے پیش نظر حضرت مولانا شاہ حبدالعزیزؒ نے ہندوستان کوشرگ نقط نظر سے دارالحرب قر اردیدسیدصا حسالی کوشرگ نقط نظر سے دارالحرب قرار دیدسیدصا حب بھی ہندوستان میں آنگریزوں کی ہوستی ہوئی طاقت کوسلمالوں کے دین وقد جب کے لئے ایک تنگین خطرہ سمجھتے تھے۔ (۵۰) سیدصاحب ؒ کے لئے بیصورت حال نہایت تکلیف دہ اورنا قائل قیوں تھی۔ وہ اس پر نقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں مسمالوں کواسیخ

Dynesty, Delhi, 1857 by William Dalrymple جوابک آگریز محقق کے قلم ہے ہے۔ سے متعدجہ قامل اقتباسات میں فی طور پر گاہر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں آگریز حکومت در پردہ اپنا مشتری ایجنڈ اوکھی تھی ادر اس کے مباہنے ہندوستان کے مسلمالوں اور ہندوں کو عیسائی بنانے کا ایک اہم مشن تھے۔ آگریزی سے اردوتر جمہ موال میں۔

آرک آر مفل شیم اده ایجان بخت کی شادی ( ۱۸۵۰ م) سے تمین ۱۰ قبل جب بے تکن آر The Rewread من اللہ اللہ اللہ اللہ ا MidgeLay John Jeroings والی کہنچا توہ ویل کے توگوں کوئیں کی بنائے کے اسپ یان پر کام کررہا تنا رہے ہے تکرکا بلان تھا کہ وہ ہندوستان کے خداجب کو، جنہیں وہ باطس جھتا تھ، تو ڈوے ، اور گر مغروری ہوتو اس کے لئے طاقت کا استعمال کرے ۔ " (ص ۵۹)

ار" جب ہے تکر ہندوں کے ایک بہت بورے سیلہ ، کمید سیلہ ، کمید سیلہ کی اور وہاں اس نے ان لا کھوں

( millions ) قرابی [ہندو ] تیرتیبوں کومیہ بی بنانے کی کوشش شروع کی جوگٹا شری سیکہ کنارے تی ہوئے سے

اور اس مقصد سے ان کی شیطانی ہت پری کو برا بھا کہنا شروع کیا تو گزش [ The Delhi Gazette ] کو یہ کہنا

ریزا کہ بے تکن اور اس کے دو ما تحوں کے سے یہ بہتر ہوتا کہ وہ پھر منبط کا رویہا اختیار کرتے ''۔ (مس ۱۹)

سو '' بے تکن کی جو بھی واتی فی میاں رہی ہوں ،اس کے خیالات ور جی ن میں ہندوستان میں تیم انگر یزوں
کی بر متی ہوئی تعدد دشر کیکٹی ''۔ (مس ۱۹)

م من من من الله المنظم كار مستر إلى منذز (Mr Edmunds) تعديما سياست كابر ما اور كل كراظهار كرنا تعاكر ويست الله يا كبن كوزياده قوت كرماتهما بينا الروسوخ كويندوستان ش

<sup>(</sup>۴۹) همي الدين احم، ۱۱۵ – ۲

## ویی شعائر پڑل کرنے کی آزادی کے ساتھ رہنے کا پر داخل حاص ہے اور ان کواگر اس ہے محروم کی

ے۔ الیسے بی خیر سند کی و دکشت میں تیت کے اس بوسنة ہوئے ہیں گروہ کے یہ ب سنائی و روئ تی جو اس الی میٹ ہوئے جو اس [ یسٹ بھر آئے ہیں اس سے پہلا ور سب ہے آگے جو اس کر منٹ شامل تیے جن اس سب سے پہلا ور سب ہے آگے جو اس کر منٹ (Charles Grant) تی جس کا لیقین تھ کہ ان [ ہندوں ا کے طاوہ کی ۔ کی قوم کا جو ، پی آئی ہم کی رفت کی د فیر بیس اس طرح مس طور پر چکڑی ہو گرن میں آٹا ہی شکل تی گران کا می شورہ تی کہ مشتری کوشٹوں کو بڑے ہیا ہے گیا ویا جائے تا کہ ان [ ہندول ] سے عید نیت سے حق بین تبدیلی مشتری کوشٹوں کو بڑے ہیں تا ہو گیا ہو ہی کہ ان [ ہندول ] سے عید نیت سے حق بین تبدیلی مدر پر خراب اور گرئے ہوئی ہو ہی کہ طور پر خراب اور گرئے ہوئی ہیں " رحی الل کے معین نیت کے حق بین آئی ہو گیا ہے جو اس کے الفاظ میں مہمل طور پر خراب اور گرئے ہوئی ہیں " ( می ۱۲ )

جاتا ہے او انہیں حق ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں ،اور اگر ججوری ہوتو اینے وفاع میں قوت کا استعال کریں۔ آئیں اس بات کا احساس تفا کہ انگریز ہندوستان بیں مسعد نوں کے دینی اقدار کو أيك وقاعده بإيسى كي تحت بربادكرنا حاسبة بين اس فت مندوستاني مسلمانول كاصل وتثمن كى حیثیت سے انگریزان کے سرمنے تھے۔ پنجاب میں کھے حکومت کی مسل ن وشمن بالیسی سے وہ تخت دل گرفتہ عقے مگر انگریزوں کے مقابعہ میں وہ سکھوں کوٹا نوی درجہ دیتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سی من سب جگه کومرکز کے طور براختنی دکر کے مسمی نول کو در پیش خطرات کا مقابلہ کرنے کی فکر وکوشش كرناوقت كى أيك البم ضرورت ہے-

اس متصد کے بئے انہوں نے ثال مغربی سرحدی فطے کی طرف جرت کرنے کا فیصلہ کیا تا کدوہاں سے حادث کے مطابق تیاری کر کے اپنی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ ایسے سی مرکز کے قیم سے سے اس وقت ہندوستان کا کو کی صوبہ من سب تبیل تھا۔ اگر و واپنے علاقے سے انگریزوں کے خلاف جہ دشروع کرتے تو انگریز نہایت آسانی کے ساتھان کی تنظیم میں اپنے کرائے کے مخبروانش کردیتے اور اندرونی خلفشار بیدا کردیتے اور پھر جنگ کی صورت بین اپنی حلیف ر پاستوں کی مدد سے سیدصا حب کے علاقے کی ٹا کہ بندی کردیتے ، جبیرا کدانہوں نے سلطان ٹیرو سلطان شہیداور،میرخان کے ساتھ کی تھا۔ حقیقتا صوبہ سرحد کا شال مغربی علاقہ سیدصاحب ؓ کے جب دے عزائم کے لئے نہایت موز وں تھا۔اس علاقہ میں ایسے مسلمان سے تھے جو شجاعت وحریت <u>ے لیے مشہور تھے۔اس کے عداوہ وہاں ثمال د</u>مغرب میں آزاد مسلم ریاستوں کا اُیک سلسلہ پھیلا ہوا

<sup>(</sup> گذشته مخیکا بقید)

<sup>9۔&</sup>quot; ٹی کیک ربورٹ میں جو بچانگز نے Society for the Propagation of the Gospel (SPG) کویش کی تعی واس نے نہا ہے مروے کرومال کی دوسواکسٹیو ( ۲۲) میں جداور دوسو (۲۰۰) مندر برقِف كرين كى بات كي تقى اوراسلام اور تغيراسلام منطاف برهد كرنے كے بن ماوے كاهل كرينيركسى ایم م کاظبر رکیا تھے۔ ۔ وقل کے Chaplin کی حقیت سے اس کا مال شمثا برہ وراس کے اسفاد كرافراجات بحق ريست المريا يمن وي فقي " ( مر ٢٧)

١٠. " يسادومر والنات محى تق جهال إست الله المين في الهم مندرول الدمجدول كور كل كتيرك لي قرويا بدائك ايساعل تفاجس في خاص الوريرة وعبد العزيز يهي بالر نقيد كوببت متازك يبعض موقعول برمب جدسے زیمن کے کرمشنر میں کودے دی گئ تا کدود دبال چرچ بنا تمیں۔ ایسے دوسرے موقعون پا اس طرح کی تعجب فیرے جس کا شوت وسیتے ہوئے [ایسٹ انٹریا] سمیٹن نے بیسال یادر بور (clergy) کو ا بسے میں جدر ہائش کے لئے دے دئیں جنہیں یا تو منبط کر سائل تعایا جوشکت ہوگئے تھیں۔" (عم ۲۹)۔

تھا۔ اگروہ ریاستیں، یک مرکز کے ماتحت اپنا ایک وفاق بنا لیتیں تو وہ ایک نبریت مضبو دامسم طاقت ٹابت، ہوسکتا تھا۔ پھراس علاقے کی قدرتی ساخت پہر ڈوں وروادیوں کے سلسے کی وجہ سے الیمی تھی کرمج ہرین کے خلاف جنگ کی صورت میں کی دخمن حمداً ورکا کا میاب ہونا مشکل تھا۔

سیرصاحب ؓ نے صوبہ مرحد بیں ایک مرکز قائم کرے دہاں ہے اپنی جدوجیدے آغاز کا فیصله کیا۔ان کا ارادہ تھا کہ وہ سرحد میں وعوت سلام کو عام کرکے مقامی خوا مین اورسرواروں کو اسدام کی حمایت کے لئے تیار کریں اور انہیں ساتھ لے کر پنجاب کی سکھ حکومت برد و و ڈالیس جہاں مسمی تول پر برهم روارکھا جار ہو تھا۔ بھر بہترتیاری کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت کے خلاف جنگ چھیٹرویں جوان کا اصلی مقصد تھ۔ بے شک پنجاب کی سکور پر ست مضبوط تھی الیکن افعانستان دسرعد کے حکام کو یکی کر کے اگر ایک پییٹ فارم قائم کیرج تا تووہ و بنجاب کی ریوست ہے زياده طاقتور ثابت بوسكتا تحابه بحران سرداروس كومتحد كرناممكن بحي تقابه وهسب سردار جوافعالتتان سے بشاورتک حکومت کرد ہے تھے، نەصرف مسمان تنے بلکدایک بی تقبید، بارک زگی کے افراد تھے اوراً پس من خونی رشته رکھتے ہے۔ انہیں بجا کرنا غیر متعلق سرد روں کو یکج کرنے کے مقابلہ ہیں یقینا نبتاً آس ن تفاراس کے علاوہ ان میں جہاد کی وعوت کی قبویت کی امیر بھی تھی ۔ ماضی قریب میں بارک زکی فاعدان کے ایک حوصد مند مختص محرعظیم خان ، جو پٹاور کا حکمران تق ، اوراس کے بھائی عبدالصمدخان نے راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف ایک بڑی جنگ اڑی تنی جس میں انہوں نے عنک کے پہاڑی علاقول میں سے والوں اور پوسف زئی قبیلے کے لوگوں کو جہاد کا نعرہ دے کرمیں ہزار لڑا کے جن کرنے تھے۔اگر چہ بارک زئی سردار جنگ ہار گئے تھے لیکن ان کی جمت و شجا حمت کی یاداس وقت بھی عدتے کے لوگوں کے دلوں میں زنرہ تھی۔ (۵۱) ان سب باتوں کے پیش نظریہ بات كي جاسكت ب كسيدم حسيه كاشال مغربي سرحدكا انتخاب نبديت وأنشمندا نداور ملى تقار

مرحدكو بجرست

غور وخوش کے بعد سید صاحب ہے کارجنوری ۱۸۲ اور کے جمادی الآخر ۱۲۱ ہے) کو اپنا آبائی وطن دائرہ شاہ علم اللہ چھوڑ اور صوبہ سرحد کی طرف اجرت کی ۔سید صاحب نے اپٹی ترکیک کے جرموڑ پر جس طرح سنت پر عمل کرنے کا غیر معموں اہتمام کیا، اس کی جھلک یہ س بھی نظر آتی ہے۔انہوں نے جہ دسے مہلے جرت کی سنت بھی ذعرہ کی ۔سید صاحب کے اعزہ، احباب اور (۵۱) عدی میرت سیداج همیں مصداول ، ۱۳۲۰ اور ۱۲۵۰۔ علاقے کے عام سلمان ہوئی اقدادیش انہیں دخصت کرنے آئے۔ دائرہ سے نکل کرانہوں سے گئ ندی حبور کیا اور دوسرے کتا رہے گئی کرشکرانے کی نما ڈادا کی کداللہ تعالی نے آئیس اپنے دین کی حربیت کے لئے اجرت کرنے کی توثیق عط فرمائی ۔اس وقت ان کا کل سرمایہ پانچ بڑاررو ہے اور پانچ سوے چیسورفقاء تھے۔ بید فقاء جو تاریخ میں می ہدین کے نام سے جانے گئے ، برسول سید صاحب کی محبت میں رہے تھے اوران کے مشن میں ول وجان سے شریک تھے۔ سیدص حب آ کے ساجرت کا قدرت تفصیل سے شیخے ذکر کیا جاتا ہے تا کدان کی مقبومیت دان کی دعوت کے اسلوب اور طائے کے حال ت کا اندازہ موسکے۔

رائے بریلی ہے سرحد کا سفر بہت طویل اور انتہائی ویٹوار گزار تھا، نیکن سیدمہ حبّ اینے القيظ كرساته ومبروكل كرساته واست يس بين والفي علاقول بس اصلاح وجهاد كى وموت ويع موئة 7 مع بوصة محد ركى منازل رفتقرقيام ك بعدان كا قافله كوالير ركاني جهال داجه وولت داؤسند صیا کی حکومت بھی راجہ بیار تھا اس سے ریاست کے تھم دست کی دمدداری اس کے برادر شبتی راجه مندوراؤ کے ہاتھ بیل تھی۔ ہندوراؤ نے خود حاضر جو کر داجہ کی اطرف سے سید صاحب " کوخوش آمدید کھا اور کھانے کی وحوت دی۔ جب سید صاحب اوران کے رفقا محل پہنچے تو راجہ کی جانب سے ان کا نمایت شاندار فیر مقدم کیا گیا۔ کھانے میں بھی غیر معمولی ایشام تھا۔ راجہ دونت راؤنے سید صاحب کی خدمت میں بیش قیت تھا تف چیش کئے۔ آیک جی نشست کا بھی انظام کیا عى جس مين سيد معاحب أور ماجه دولت راؤسند هيا كے ساتھ مياراني بيجا با أن بھي شريك جوئي اور بروے کے پیچے سے مفتلویں مصربار سیدم حب" نے انگریزوں کے بوصتے ہوئے خطرات کے بارے میں جو ہندوستان کوغلامی کی طرف لے جارے شے تفصیل سے تفتیکو کی۔راجہاورمبر رائی نے ان کے خیال ت سے بوراا تفاق کیااورسیدم دب کو بحثیت مہمان ایک سال کے لئے کوالمیار میں قیام کی دعومت دی تا کہ مجاہدین <u>کے لئے ہتھیا</u> راور ضروری سرمان کا ریاست کی طرف سے انتظام کیا م سکے سیدص حب نے ان کا شکر بیادا کیا لیکن انہوں نے وہاں رکنے کے بجائے سرحد کی اطرف ایناسفرجاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ <sup>(۵۲)</sup>

سموالیار سے سیدصاحب ؒ نے ٹو تک کارٹ کی جہاں نواب امیر خان (جن کی فون میں انہوں نے نوکری کی تھی ) کی حکومت بھی ۔ امیر خان نے اسپتے منتخب روساء کے ساتھ آگے بڑھ کرسید (۵۲) عمدی میرے سیداحد هیدی مصاول ۴۳۹۰۔ صاحب کا خیر مقدم کیا۔ ٹو تک ہیں سیدصاحب کا تیا م تقریباً ایک ماہ رہا ہوا ب امیر خان نے سید صاحب اور ان کے قافے کی خدمت وخبر گیری کا بہت جتمام کیا اور اسپنے لڑے، صاحبر اوہ وزیر تھے خان اور بہو کے ساتھ سیدصاحب سے بیعت کی ۔ روائل کے وقت امیر خان جعلانا تا ٹائی مقام تک اسپنے امراء ورفقاء کے ساتھ سید صاحب کوخدا حافظ کہنے آیا اور از راہ محبت ورخواست کی کرسید صاحب تھی بھی مشکل وقت میں آئیس یا وکرنانہ بھویس۔

نوک سے نکل کرسید صحب اجہر ہوتے ہوئے پالی پہنچ۔ وہال سے آگے امر کومٹ تک (چوسند سے کاسر صربی ای کے امر کومٹ تک (چوسند سے کاسر صربی ای براہ سال میں اسلام اور کا خطر ناک ریکٹان تھ ۔ بید یکٹان آقر یباد وسوائی (۲۸۰) میل مبا ایک بنجر عداقہ تھا جہ س مسافر وں کے سئے تہ معروف راستے ستے اور نہ ہی سیدار مقامت جہاں تھا ہارا مسافر تھوڑی دیر آ رام کر لے ۔ صاف پانی کے کویں بھی کم بیب شعر کی سین سیدصاحب اور الن کے رفقا و کا صرف کی رفقا و کا میں مدا فریل ہے کہ کرچہ ان بی ایسے اور کی ہے جن کی گذشتہ ذیر کی میش و آرام میں گذری تھی ، ایک خص کی زبان پر بھی بھی کوئی حرف شکایت نہ آیا۔ سورا ہا ہا می مقام پر ان لوگوں نے حید الفری کا جانا مسافروں نے ، بے وطن اور اعز و سے دور ایک دور کے دور کے دون جن میں اللہ کی راہ کے ان مسافروں نے ، بے وطن اور اعز و سے دور ایک رکھ میں ان میں کی طرف جال پڑے ۔ (۵۳)

کی مقامات پر خشرقیام کرتے ہوئے سیدصاحب جیدر آباد پہنچ جوسندھ کا دارالسلطنت تھا۔ چونکہ ریاست سندھ کو خود تل پنجاب کی سکھ حکومت اورانگریزوں کی ملک گیری کی پالیس سے خطرہ تھا، اس لئے اس کے حکر انوں کوسیدصاحب ہے مشن کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ایسانمیس ہوا۔ حمر چے سیدصاحب کی مل قامت سندھ سے حکمرانوں سے میر کرم تی میرمراد کی ورمیر تھ سے سے سندھ کے قلعہ میں ہوئی اور سیدص حب ہے ان کو سکھ اورانگریز کے خطرات سے خبر واد کرنے کی

<sup>(</sup>۵۳) اس طرح کی جذباتی قربانی کی مثالیس اس تو یک کے بعد کے تاکدین بیل بھی بکشرت بلتی بیل ۔ مثلاً ، جب مور یا اصبحرالدین داوی کے مرحد جا کرتو یک و مشود عاکر نے کا رودہ کیا اورہ کیا آو انہوں نے پی تحررسیدہ والعہ سے ججرت کے سنے اجازت کی اورہ ذی المجہ سے تالیم (۱۲ راپر بل ۱۳۸۵) کو تقریر دی ہے قتل پڑے ۔ اس طرح وہ اپنے دفقاء کے ساتھ حمید رستی سے مرف چندون قبل حرب سرائے تا می مقام پر چنے محمد ہو دور تھا۔ آگروہ صرف چندوں کے لئے دینا سنرمو تو کر دیے اوروش بیل اس وی بیل اور اس کے لئے دینا سنرمو تو کر دیے اوروش بیل اور اس کے ایم وی جس سے آئیل اس وی بیل چر ملتا اعراد کی جس سے آئیل اس وی بیل چر ملتا تعید بیل بیل مورف چندوں کے الیم اس مرف چندوں کے الیم اس مرف چندوں کے الیم اس مرف چندوں کے الیم بیاستر مؤ تو کر ایم از دینا میں مواجع کی اجازت تھیں دی ۔ (سرکز شن بیا میں سے انہیں صرف چندوں کے لئے بھی بینا سنرمو تو کرنے کی اجازت تھیں دی ۔ (سرکز شن بیا میں سرانا) ۔

كوشش كى بكين ال عكر الول في ال يدينام من ذرابعي دليس درار الم

حیدرآ پادے دوانہ ہوکرسیوصاحب آبائی پور پنجے۔ وہاں ان کی ملاقات سبغت اللہ داشدی
سے ہوئی جوعدائے کے مشہور روحانی پیٹوا اور ترپارٹی بائی ہے۔ مرف بلوج آبائل بیں ان
کے تین لا تھر پیر تھے۔ وہ ندصرف ایک شخ طریقت تھے بلکہ نہایت دورا تدیش اور در دمند مسمان
سے انہوں نے غیر اسلامی حافق کی کے علاقے پر قبضہ کرنے کے عزائم کا اعداز وکر لیا تھ اور پیش
بندی کے طور پر اپنے مریدین کی فوتی نج پر تربیت شروع کردی تھی۔ انہوں نے اس سفر دعوت
اصلاح وجہ وہ میں سید صحب کے ساتھ ہوجائے کا فیصد کی لیکن سید صاحب نے آئیس اپنے
علاقے میں تغیر نے کا مشورہ ویا اور تاکید کی کہ وہ وہاں لوگوں کو جہاد کے لئے تیار کریں اور وقت
علاقے میں تغیر نے کا مشورہ ویا اور تاکید کی کہ وہ وہاں لوگوں کو جہاد کے لئے تیار کریں اور وقت
ملک کر چرکوٹ ہوتے ہوئے سید صاحب ڈیکار پور پنچ جو سندھ کا ایک بڑا شہرا ورتب رتی مرکز تھا۔
فکل کر چرکوٹ ہوتے ہوئے سید صاحب ڈیکار پور پنچ جو سندھ کا ایک بڑا شہرا ورتب رتی مرکز تھا۔
فکل کر چرکوٹ ہوتے ہوئے سید صاحب ڈیکار پور پنچ جو سندھ کا ایک بڑا شہرا ورتب رتی مرکز تھا۔
فیل کر چرکوٹ ہوتے ہوئے سید صاحب ڈیکار پور پنچ جو سندھ کا ایک بڑا شہرا ورتب رتی مرکز تھا۔
فیل کر چرکوٹ ہوئے کی نماز اور کی ا

سیدص حب کی اگلی منزل شال تھی جہاں یہو نیخ کے لئے انہیں ایک سوہیں کوس کا طویل کیا ڈی عداقہ پارکرنا تھا۔ یہ پورا خطرا تنہ کی وشوادگر ارتفا۔ درستے بیس پائی کم بیاب تھا اور داستے کا تعیین تو بس ستاروں کی عدوسے کیا جاسکتا تھا۔ سب سے مشکل مسئلہ گری کا تھا جس نے اس پورے بہاڑی علا سقے کوائیک ناتمکن رہ گز ربنا دیا تھا۔ مقامی لوگوں نے سیدم حب کووہ ن تھر کر برست کا انتظاد کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے آھے برصنے کا فیصلہ کیا اور شکار پورے نکل کرچ کن بہتے جہاں ان کی مل قامت سیدانورشاہ امر تسری سے ہوئی جوابیک معروف محصیت کے حال تھا اور سینے میاں ان کی مدید معاصب اور جہاد شروع ہوئی تا گئے کا عہد کیا۔
پڈیرائی کی بسید معاصب سے بیعت کی اور جہاد شروع ہوتے ہی آ ملنے کا عہد کیا۔

مزيد چند مقامات پر قيام كرنے كے بعد سيد صاحب وها دُر اور وہاں ہے ور و بولان پنجے بيدور و

<sup>(</sup>۵۴) موبستده کوانگریزوں نے ۵ داری سلامان شراسید صاحب کی اجرت کے مرف ستر و برس کے بعدائی ریاست میں مادلیہ۔ (عمدی امیرت سیدا تر شہید "دصراوں ۵۵۰) \_

<sup>(</sup>۵۵) ندوی بهرت میداجد شهید مصداول ۲۵۷، ۴۵۹

<sup>(</sup>۵۲) - غدول البرات ميدا هرهم بياً وحصداول ١٨٠٠ ١٨٠٠ \_٣١٨ ـ

پہر ڈوں کے درمین سے گذرتی ہوئی آیک قدرتی کھ ٹی ہے جو ہندوستان سے افغانستان تک داستہ ہماتی ہے۔ اس کی اسبائی تقریب پہنین (۵۵) میں ہے جو تی مقامت پر بہت تک اور نہ بیت خطرناک ہوگئ ہے۔ سیدصہ حب اور مجاہدین نے چار پانچ ونوں میں سے قطع کیا اور شال پہنچے۔ شال کا حاکم کیک باعمل مسلمان اور مضبوط حکمران تقدوہ سید صاحب ہے اس قدر متاثر ہوا کد ساتھ ہوجانے کے اجازت چاہی کیکن سیدصہ حب نے اسے اسے مقام پر تشہر نے اور ہدایت کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔

 جوانوں کے ساتھ رفانت اختیار کرے گا۔ ایک دوسرے سردار شہاب امدین خان نے بھی ایک ہیزی جمیعت کے ساتھ جہادیش شرکت کا دعد کیا۔ (۵۵)

قند حارکے بعد بعض مقامات پر مختمر قیام کرتے ہوئے سید صاحب فرز کی بہنچے۔ وام دخواص نے شہر سے یا ہر آئر قلفے کا پر جوش فیر مقدم کیا۔ حاکم شہر میر محمد خان نے ایسے لڑکے اور نائب کو سید صاحب کے استقبال کے لئے بھیجا۔ بعد بھی وہ خود حاضر خدمت ہوا اور بہت سے مشرف ہوا۔ سید صاحب جو متھے دن وہال سے لکل کرعا ذم کائل ہوئے۔

کائل بیل پچائی گھوڑ سوارا ور پیادہ سپاہیوں کی ایک ایچی تعداد نے شہرے ہ ہرنگل کرھا کم شہر کی اطرف سے سیدصاحب کا خبر مقدم کیا۔ روساء ، علیاء اور عوام بھی ہڑی تعداد ش شہرے باہر نگل آئے۔ حصارے وروازے پرسلطان محد خان ، حاکم کائل ، اپنے بیٹیوں بھائیوں اور پچاس سواروں کے ساتھ خوش آخہ یہ کہنے کو موجود تھے۔ کائل بیس ڈیڑے میبینہ قیام کرنے کے بعد سیدماحب " نے بیٹا ور کا قصد کیا اور ہشت گر پہنچے۔ وہاں حوم کا جوش استقبال قائل دید تھا۔ سلطان محمد خان کا میٹھوٹا بھائی مرداد سید محمد خان بالا حصار سے سیدماحب "کے زیرت وطا قات کو بیٹا ور آیا اور اپنے ساتھیوں اور مقد می لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ان تفیدان سے اس بات کا اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ اگر مرحد میں سید صحب کے لئے حالات اس طرح تاسازگار نہ ہو تے جن کی تغییل آگے آئی ہے تو وہ پورانعا قد جس سے سید صاحب کا قافد کر راء احیاء اسلام کے سے ان کی قیادت میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا۔ سید صاحب کے ان اور اسلام کا چوظیم الثان مقصد سامنے دکھا تھا، اس کے سے انہوں نے بحر پوراور صاحب نے احیاء اسلام کا چوظیم الثان مقصد سامنے دکھا تھا، اس کے سے انہوں نے بحر پوراور قابل احتاد بنیا دائے تا اس کے بعد سرحد کے سنر مالی اور اس کے بعد سرحد کے سنر کے دوران میں طور پر ڈال دی تھی۔ بیڈیال کدان کی تحریک میں ڈیٹی محند کی تھی ، ھاکن پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بی بیدا ہوں گئی۔ بیڈیال کدان کی تحریک میں ڈیٹی محند کی تھی ، ھاکن پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بی بیدا ہوں گئی ۔ بیڈیال کدان کی تحریک میں ڈیٹی محند کی تو تو بھی اوران کی تحریک کا وجہ سے بی بیدا ہوں گئی ۔ بیڈیال کدان کی تحریک میں دیگر تھی۔

## سكهول يسة مقابله

سیدصاحب چیسے بی چ رسدہ پہنچے ایک بیاواقعہ ماہنے آیا جس سے صورت حال بکسر بدل گئی۔اطلاع ملی کہ سردار بدھ تکھا کیک سکھ لٹکر کے ساتھ عدقے میں داخل ہو گیا ہے اور اکوڑ و کی طرف بڑھ رہا ہے۔اسے خواص خان اپنی عدد کے سئے لایا تھا جووالی اکوڑ و امیر خان وٹک کے (۵۵) عمدی میرے سیاح شہر جمعاول ۴۸۸۰ ۴۸۹۔ خلاف اکوڑہ کی حکومت کا دیمویدار تھا۔ سکسوں کی نوخ کی آمد سے علاقے میں خوف و ہراس مکیل سمیا۔ امیر خان مُنٹک جواس وقت اکوڑہ کا حاکم تھا، سیدصاحب ؓ کے پاس حاضر ہوا، ورعد دچاہیں۔ اس نے سیدصاحب ؓ کے ہاتھ پر بہوت کی ، علاقے میں جہ دکے نظم وُسٹق کرنے میں پورات ون کرنے کا دعدہ کیا اور عرض گڑ ار ہوا کہ آگر بدھ شکھ کو ندود کا گیا تو سمہ کے معموم شہر ایول کی بربادی بھنی ہے (۵۸)

سیدصاحب نے صورت حال پر گہرائی سے فورخوش کی۔ اولاء آگر علاقے بھی سیدصاحب اور بہا ہمین کی موجود گی کے باوجود مروار بدھ سنگی کوسر کوئو شنے اور برباد کرنے کا موقع وے ویا جاتا تو یقینا علاقے کے مسمانوں کی لگاہ جس سیدصاحب کی حیثیت سکھ کے مظالم کورو کئے اور ان کا مقابلہ کرنے والی ایک مسلم قیادت کے طور پر مجروح ہوج تی دوئم ، حالات نے امیر خان فشک، والی اکوڑ وکوسید صاحب کا ساتھ دیے پر مجبود کردیا تھاجس سے جہاد بیس اس کے تعاون کا امکان پیدا ہور ہاتھا۔ یقینا بیا ہو اس کا احتاد حاص کیا جہا میں مات ہے امیر خان کی عدد سے طلاقے کے مسلمانوں کا احتاد حاص کیا جاسکا تھا۔ سیدصاحب نے امیر خان کی عدد کرنے کا فیصلہ کیا۔

میرصاحب نے بیش قدی کی اور ۱۸ ارد تمبر ۱۸۳۷ء کونوشیرہ پینچے۔ اس وقت تک بدھ تکھ اکوڑہ میں واخل ہو چکا تھا۔ سیدصاحب کاعلاقے میں ورود تکھوں کے لئے ایک عسکری چینی تھا اور ووصالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت وونوں فوجیس آسنے سامنے پڑاؤڈ الے ہوئے تھیں۔ سات ہزارے دس ہزار سکھوں کی فوج اکوڑہ میں تھی اور چندرہ سوسلمانوں کی فوج نوشیرہ میں۔

#### جيادكا آغاز

مسل نوں نے سموں پراجا تک شب خون ارنے کا فیصد کیا۔ سیایک دائش ندانہ فیصد تھااس لئے کہ شب خون میں مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ بی استعمال ہوتا اور باتی سپ ہی محفوظ اور تازہ دم رہتے جب کہ وشمن کی پوری فوج صلے سے متاثر ہوجاتی۔ مزید ، مجاہدین کو مق می ساتھیوں کی ہمت اور قابت قدمی کا بھی تجربہ ہوجا تا اور سموں کے جنگ کرنے کے انداز کا بھی۔ اس کے علاوہ چونکہ رہے ہدین کا پہلام حرکہ تھا اس لئے ضروری تھا کہ انہیں اس میں وتح حاصل ہوتا کہ وہ علاقے کے مسممانوں کا اعتادہ اس کر کیس۔

<sup>(</sup>۵۸)سمدوه طاقد ہے جودر ہے صندھ ہے سرحدی پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بیٹا در، در مردان اس عاسقے میں میں۔ (عددی سیرت سیدا تدھیم بیڈ حصدادل ، ۱۹۷۷ ، فوٹ ٹوٹ ا)۔

شب نون کے لئے نوسو (۹۰) افراد پر مشتمل کی دستہ تیار کیا ہے۔ میں کی قیادت اللہ بخش مورانی کودی کی۔ اس میں ایک سوچیتیں (۱۳۷۱) ہندوستانی بجاہدین ،اتنی (۸۰) قلدھ ری اور باقی معلمان سے۔ ۲۰ روسم روسم ایم اور ۲۰ جمادی الاول ۱۳۲۱ و) کورات کی تاریخ میں بجاہدین مقامی مسلمان سے۔ ۲۰ روسم وفرج برات کی الاول ۱۳۳۲ و) کورات کی تاریخ میں بجاہدین سنظم ہوکر مد، فعت نہ کر سے اور بہت جانی تعصوب اٹھیا۔ کیکن مسلمانوں نے ہے صف میں ایک منظم ہوکر مد، فعت نہ کر سے اور بہت جانی تقصوب اٹھیا۔ کیکن مسلمانوں نے ہے صف میں ایک بوری ہوا مولی دیکھی۔ جو مقالی مسلمان اس معرکہ میں شریک ہوئے تھے، وہ لوٹ مار میں لگ مجھ اور والی کی اسلمان اس معرکہ میں شریک بورک تھے، وہ لوٹ مار میں لگ مجھ جا ہدین پر جمعہ کردیا۔ مسلم کی تڈر اللہ بخش خان نے بور میں ہوئے۔ اور شہید ہوئے۔ اس طرح کردیا۔ مسلم کی تڈر اللہ بخش خان نے بور میں ہوئے۔ اس موردیا۔ کیکن اس جدوجہ میں وہ شہید ہوئے۔ اس موردیا۔ کیکن اس جدوجہ میں وہ شہید ہوئے۔ اس موردیا کی ہوئے۔ اس موردیا کی ہوئے میں اس جدوجہ میں وہ شہید ہوئے۔ اس موردیا کی ہوئے میں اس مورد جہ میں وہ شہید ہوئے۔ اس موردیا کی ہوئے میں کامن سنجالی اور چونکہ شب خون کا مقصد ہورا ہو چکا تھا اس کے جانم میں کو والیسی کا تھم دید. تقریبا سامت سنجاداور بیاس جانم ہیں اس معرکہ میں کام آئے۔ یہ جنگ الا مجانہ میں کو والیسی کا تھم دید. تقریبا سامت سنجاد وربیاس جانم ہیں اس معرکہ میں کام آئے۔ یہ جنگ الا مجانہ میں کووائیسی کام آئے۔ یہ جنگ الا موردی کوردی کار مقصد کوردی کی کوردی گئی ۔ (۱۹۹۵)

عاہدین کے اس جمدے سکھوں شن عدم تعظا کا احساس پیدا ہوگیا۔ بدھ سکھنے آکوڑہ چھوڑ دیا اورشید و بھل ہوگیا۔ بدھ سکھنے آکوڑہ چھوڑ دیا اورشید و بھل ہوگیا۔ وہ در یا بارکر کے سکھنے عدد قد ، تک شن داخل ہو جانا چاہتا تھا لیکن اٹک کے قاعد دار فی اسے بید کہ کرروکا کہ سرحدی عدف قے سے سکھ فوج کے بیچھے ہمت جانے پرا تک پرجوسکھول کا اس وارک شن تھا مجاہدین کے براور است جملے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اٹک کے حاکم نے رہ برنجیت سکھ سے فوج کی مدد مجمی طلب کی۔ رنجیت سکھ کو بیاطن کا لیک تھی کہ بوسف زئی کے قبیلے کے سروار اور موام سید صدب کے گروج ہورہ ہیں ، اس سے اس نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فورا ایک صدب نے گر بدکار اور مورہ فورا ایک مدد کے سئے تجربہ کار اور مورہ کی دیر بھی ساتھ کے بدکار اور مورہ کی مذر بھی ساتھ کے مرکار اور مورہ کی مذر بھی ساتھ کی کہ مان اس نے اسپے بیٹے کو دی اور اس کی مدد کے سئے تجربہ کار اور مورہ کی مدائی کے مذر بھی ساتھ کے مرکز است کی مدد کے سئے تجربہ کار اور مورہ کی مدائی سے لیس تھی۔ (۲۰)

کوڑہ کی جنگ میں مجاہدین کی کامیانی سے مقالی لوگوں میں سیدصہ حب کی تیادت اور عسکری قوت پراعماد پید ہوا۔ مق می سرداروں میں سب سے پہلے سردار خادی خان، والٹی اُئیڈ نے حاضر ہوکرسید صاحبؓ کے ہاتھ پر جہد دکی بیعت کی اور نیاز مندانہ عرض کیا کہ سیدصہ حبؓ اس کی ریاست

<sup>(</sup>۵۹) - غرد کی دسیرت سیدا حد شهید زر حصه اول ۵۰۸ ـ

<sup>(</sup>١٠) مهرسيد تدشويد ١٩٠٣ م

ہُمَۃُ چلیں اورائے جہاد کے مرکز کے طور پراستعبال کریں۔ چونکہ ہنٹر میں ایک مضبو فرقلہ فیا اوروائش ریاست میز بانی کا خواہش مند تھا، سیومہ حبؓ نے بید شورہ قبول کیا اورائے جہا ہمین کے ساتھ ہنٹر منتقل ہو گئے، جوافک سے سنز ومیل کی دوری پر دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ منتقل کے دوران وہ یازار نامی مقام پر تھبرے جو ہنڈ سے ایک میل شال میں واقع ہے، اس جگہ نے بہت جلد شہرت حاصل کرتی جہاں مقامی مسمد نوں نے بوی تعداد شن سیوصا حب کی طرف رجوع کیا۔

#### حضرو پر چھاپہ

کی ورف کے بعد سکھوں پر دومرا جمد کیا۔اس بارشاند معرونا می آیک تجارتی شہرت ہو دریا ہے سندھ کے بعد سکھوں کے جد سکھوں کی جمدواری ہیں تھا۔
وریا ہے سندھ کے کناد سے سے تقریبا مات میل کی دوری پر آبادتی اور سکھوں کی جمدواری ہیں تھا۔
میں ہم ہر طرح سے کامیاب رہی لیکن اس موقعہ پہنی مقامی مسلمانوں ہیں وہ ای اخلاتی کروری و کھنے ہیں آئی جواکوڑہ کی جگٹ ہیں سائے آئی تنی ۔انہوں نے فیتی اشیاء لوسٹے پر بی اپنی توجہ مرف کی اور مال فینیمت پر اپنا حق اور مال فینیمت پر اپنا حق محجہ اور اسے شری ادکام کے مطابق تھیم کرنے سے صاف الکار کردیا۔ بیددومرا موقعہ تھا جب سید صاحب نے وحموس کیا کہ جہاد کی ہم ہیں حصہ لینے دالوں کو مقصد جہاوے ما توس کرنے اور انہیں صاحب نے وحموس کیا پر ند کرنے کی اشداور فوری شرورت تھی ۔اب سیدصاحب بازاد سے ، جب س ان کا قیام جین ماور با ، ہنڈ منتقل ہو مجے۔
ان کا قیام جین ماور با ، ہنڈ منتقل ہو مجے۔

# سيدصاحب كابحيثيت اميراكمومنين انتخاب

بے بات عام طور سے محسول کی گئی کہ جہادیش حصہ کینے والوں کے لئے جہ دے اعلی مقاصد سے والنیت اور جنگ میں اسلامی اصولوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد سے طاقے کے اہم سر وارمثلاً ہنڈ کے حاکم خادی خان ، پنیتار کے حاکم فئے خان اور زیدہ کے حاکم اشرف خان نے اس مسئلہ پرعلاء سے جادیہ کھیا کہا اور تصوصاً حضرت شدہ اسا بھیل سے واہنمائی جاتی ۔ مشورے میں یہ بات سر منے آئی کہ ترکی کی کوئے ورخ پرد کھنے کے سے مسلمانوں کو اسپنے لئے ایک انام کا احتاب کرنا چاہئے جو جہ دکی تنظیم اور گلہداشت کا ذمد دار ہو۔ اس بات پرسب کا انفاق ہوا کہ اہ مت کے سارے شرکی شرائط حضرت سیدھا حب میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس لئے اام جنوری کے الاء (۴ رجی دی ال خری الا الاء) کوعلائے کے روساء علاء یسید اور عام مسعی توں کی ایک بیٹی اور ایک بیٹی تعداد نے بیٹر میں جمع ہو کر کھس الفاق رائے سے حضرت سید صاحب اور ان منتخب کی اور ان کے ہاتھوں پر بیعیب عامت کی - دوسرے دن جعدے تطبیق بحص بدھیتیت میر انمؤ منین سید صاحب کا نام شائل کی گیا۔ (۲۱)

سید صاحب کے امیر المونین کی حیثیت سے انتخاب نے سرحد کے مسمانوں ہیں خود عماوی، چوش اورائی دکا جذبہ پید، کردیا اور دورونز دیک سے مسلمان آب کران کے ہاتھ پر بیعت کرنے گے۔ ان کے امیر المؤمنین شخب کے جانے کی اصلاع بہندوستان کے عہدہ دخواش کو بھیج گئی اورائ صفمون کے خطوط سرحد کے عماوہ دؤساء مسیداور ہا اٹر اشخاص کو بھیج گئے۔ سب نے اس اطلاع کا پر جوش خیر مقدم کیا در اپنے تعاون کا بینتین درایا ۔ پیٹا ور کے حکمر س سرد ریاز مجھ خان اور سردار سدھان محد خان نے طاعت اور مسرحان محد خان اور سردار سدھان محد خان نے طاعت اور مسرحان محد خان اور سردار سدھان محد خان اور سرک کی دور سرک کی مقدم میں بیند مسرحات کے ہاتھ ہر بیعت کر کے سینے آپ کو اسلام کی ہر خدمت کے سنتے چیش کیا۔

### شیدو کی جنگ

کھے تی وفول کے بعد ہوٹر ہیں عدے کے بارسوخ حضر سن کا بیب اہم جہائے ہوا جس ہیں مرواران سمہ خادی خان حاکم ہیں۔ اشرف خان حاکم زیدہ ، فتح خین حاکم پنیٹا راور یا رجحہ خان ور سنطان محمد خان حاکم ہیں سہ کے عدیے ہیں رنجیت سنگہ حاکم سنطان محمد خان حاکم ہیں سہ کے عدیے ہیں رنجیت سنگہ حاکم لاہور کی ہے جاسیا ہی وخل اندازی ، فون کئی اور سرد، رین سمہ کو جرا پنی ماتحی تبور کرنے پر ججبور کرنے کے مسئلہ پرغورو نوش کیا گی سب ہی پنج ب کی سکھ حکومت کے استحصال سے نا ، ل شے اور اسے سمہ عواقے کے حق آز اول کے خدف ہی جیجے تنے رہند خاطور پر فیصہ کیا گیا کہ ہتحد ہو کر سکھ اور اسے سمہ عواقے کے حق آز اول کے خدف ہی جیجے تنے رہند خاطور پر فیصہ کیا گیا کہ ہتحد ہو کر سکھ کوفی تنے کا مقد میں مرد ر بدھ سنگھ کے ماتحت تھی ہرا ہوا تق ، ہمد کی جائے ۔ شید و راس کی حرکیت کو بیٹ تھی ہوا ہوا تھ ، ہمد کی جائے ۔ شید و راس کی مور شاہ ہوا تھ ، جد کی عواقے ۔ شید و راس کی مور شاہ ہوا تھ ، جد کی عواقے ۔ شید و راس کی مور شاہ ہوا تھ ، جد کی عواقے ۔ شید و راس کی مور شاہ ہوا تھ ، جد کی عواقے ۔ شید و بیت سمب می مور شاہ ہوا تھ ، جد کی جو گی ہوا تھی مور سے میں مور شاہ ہوا تھ ، جو کہ کی ہوا تھی ہیں ہوا کہ ہوا تھی ہو ہوگ تھی ہوا کہ ہوا تھی ہوا کہ ہوا تھی کی مور تو تھی ہوا کہ ہوا تھی ہوا کہ ہوا کی مور ہوا کہ ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا تھی ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا تھا ہوا کہ ہوا ہوا گھا کہ ہوا کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہوا کہ

اکوڑہ سے کوئی چارمیل کی دوری پرواقع تھا۔ اس جنگ کی تیاریاں زور وشور سے شروع ہوئیں اور
وہاہ کی مدت بیں ای بزرا (۲۰۰۰) مسلمان سیدسا حب کے جمنڈ سے تیاسکوں سے جنگ
کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔ یہ آیک تاریخی موڑ تھا۔ اتنی بڑی تعداد بیں مسلمان اس علق بھی
سکموں سے لوہا لینے کے لئے آیک قیادت کے متحت پہنے بھی جمع فیم فیم فیمیں ہوئے شے۔ بیسن
مسلموں سے لوہا لینے کے لئے آیک قیادت کے متحت پہنے بھی جمع فیم فیم فیمیں ہوئے شے۔ بیسن
فیرد دمندی کرچہ بھی متاہم غیراظلب بھی نظر بیس آتی تھی۔ "(۱۲)

دونوں فوجیں شیدو کے نزدیک ایک دوسرے کے مقابل آگئیں۔ (۱۳) بدھ تھی کی فوج پہنٹیس ہزار سیا ہیوں پر مشتل تھی جو بھی ایک دوسرے کے مقابل آگئیں۔ اس کے علاوہ کی تیج ہی تھی اور تربیت یا فتہ بھی۔ اس کے علاوہ کی تیج ہی تھی اور تربیت یا فتہ بھی۔ اس کے علاوہ کی تیج ہی تھی اور تربیت یا فتہ بھی۔ اس کے علاوہ کی تیج ہی اس کئے کہ ان کا سامنا آئی ہزار ایسے جوانوں سے تھاجی کی ہمت بلند تھی۔ مامات کی تھی تھی اس کئے کہ ان کا سامنا آئی ہزار ایسے جوانوں سے تھاجی کی ہمت بلند تھی۔ مامات کی تھی تا کہ فی اس انتقامی کاروائی سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ نیج تا وہ سردار یار جمہ خان کواس بات پر آمادہ کرنے اسے مرتبی انتقامی کامی ہو تھی وڈو دے۔ اس طرح ایک ساتھ چھوڈو دے۔ اس طرح ایک سازش تیار کی گئی ہوجا ہے۔
مارش تیار کی گئی جے یار جمہ خان کو دوصوں میں انتجام وینا تھا۔ پہلے اسے سیدصا حب کو زہر وینا تھا، دوسر سے دیاں جگ ہیں ہوجا ہے۔

جنگ شیدو ہے ایک رات قبل یا رمجہ خان کی طرف ہے معمول کے مطابق سید صاحب کے جنگ شیدو ہے ایک رات قبل یا رمجہ خان کی طرف ہے معمول کے مطابق سید صاحب کے کھانا بھیجا گیا۔ کھانا کھی تے بی ان کی طبیعت بڑاب بونا شروع ہوگا۔ آئیں شدید کی اور تے کہ کہ دکا ہے ہوگا اور تکلیف اتنی بڑھی کہ وہ بار بار بیہوٹی ہوجائے تھے۔ سارے آٹار کی ان ہے تھے کہ آئیں وہ ہو دیا گیا ہے۔ لیکن اس ہے پہلے کہ ان کے علاج کا مناسب انتظام کیا جاتا ، راست گزرگی اور جنگ کا دن آپین تو یو مجھ خان نے سید صاحب اور جنگ کا دن آپین پھی بھیجا تا کہ وہ میوان جنگ شرائشریف لائیں۔ سید صدحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور بار باران بڑھی طاری ہوجاتی میکن وہ ہاتھی پرسوار ہوئے اور میدان جنگ کارٹ

الالا) میسن Natrative of Various Journies (1842), vol. 3, ، Charles Masson کوالد قال مرسول جبر بسیدا تعشم بیش، ۱۳۳۱ (۱۲۳) ممسی مورخ کے اس چک کی تاریخ تبییل کھی ہے۔ (میر ،سیدا تعشم بید ۲۲۲۳)

کیا ۔ صورت حاں کی نزا کت و کیجھتے ہوئے حضرت شاہ اساعیل مجھی ہاتھی پرسوار ہو گئے تا کہ وہ اسپنے بیار سالار کی ضرورت پڑنے پرید د کر سکیل ۔

سکھرٹوج نے شیدوگاؤل کے ذرویک آیک خلک ہم میں مورچہ بنایا تھا۔ان کے ساسے مسمان فوج بدال کی شکل میں بہر ڈی کے دائن سے انڈے ندی کے کنارے تک بھیلی ہوئی تھی۔ سکھوں نے مسلم ٹوج پر گولیاں برسا کر جنگ کا آغاز کیا۔ مسلم ٹوج پر جملہ کیا جوانہوں نے نہر میں قائم کیا تھا۔امیر کیا۔ان کے گھوٹ موارد سے نے سکھوں کے اس مورچہ پر جملہ کیا جوانہوں نے نہر میں قائم کیا تھا۔امیر احد خان یہ جوری پائچ سو سپاہیوں کے ساتھ سکھوں کے اسکھوں سے اسکھ ٹوج کے مورچ اس مورچ پر جملہ کیا جوانہوں نے نہر میں قائم کیا تھا۔امیر ان مسوں سے بری طرح مرح مرح اور سکھوں کی ایک بری تعداد مادی گئی۔ نینج ناسکھوں نے پسپائی اختیار کی اور نہر سے بیجھے ہیں۔ کر نے مورچ قائم کئے۔ مسمان سپ بیوں نے بیچھے ہیں ہو کے سکھوں ان تھا۔ اور سکھوں کی دوری میں ہرا اور نے بیچھے ہیں۔ کر نے مورچ سکھوں کی دوری کی طاقت کو ٹو ڈی مور کیا اور میدری بی میں مسمد لوں کا غلہ صاف نظر آنے کا ۔ تھوڈی ویر پر سکھوں کی دوری کی طاقت کو ٹو ڈی موری ہو گئے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو ڈی موری ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو خوری ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو بھوٹی ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو بھوٹی ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو بھوٹی ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹو بھوٹی ہوگے اور سکھ ٹوری کے فوری کی طاقت کو ٹوری کی بھوٹی ہوگی ہوئی ہوری کی سادی۔ یہ سمانوں کے فوری کی کھی علامت تھی۔ ایک بھی بھوری سے بھوری کی کھی علامت تھی۔ ایک بھی بھوری سے بھی ہوری سے بھوری کے فوری کی کھی علامت تھی۔ ایک بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوری کے کھی علامت تھی۔

" نیکن اس وقت جب سمول کی شکست بینی ہوگی تھی ، سردار بارمحدخان نے جو پوری الزائی میں ایک طرف اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور جنگ میں شریک ٹینل ہوا تھا ، میدان جنگ ے اپنے سپاہیوں کے ساتھ فرارانعتی دکیا۔ (۲۵) اس کے ساتھ اس کے بھی کی سلطان محد خان اور بیرمجرخان نے بھی میدان چھوڑ دیا۔ آئیس دیکھ کر سمہ کے دوسرے مقدی سپائی بھی بھاگ کھڑے

<sup>(</sup>۱۴) مير، سيدا حدث بيز، ۱۷۰ \_ ۱۷۱ \_

<sup>(10)</sup> سواکن راس پنی کتاب عمدة التوریخ عمل کلفت پیل "اکت پار کے اوگول کا بیان ہے کہ جب جنگ کی آگ۔

بحر کی تو یاد مجھر خان نے رتجیت مگھ کے ساتھ دنیا واقع او کوچش نظر رکھتے ہوئے سیدھ حب کو جرد دے دیا اور خود

بعاک لکنے کی شمان ہی۔ اس کا تشکر مجھی ساتھ ہی فرر ہوگیا۔" (مہر بسید احمد شہید یا 20 سے 2

ہوستے ۔ اس طرح میدان میں صرف مجاہدین باتی ہے گئے یا گڈری شاہزادہ اور اس کے رفقاء ۔ ممکڈری شاہزادہ اور اس کے ساتھیوں نے سفری دم تک سکھوں سے جنگ کی اور شہادت یائی۔

### دويأره ميدان ميں

صحت مند ہونے کے بعد سید صاحب ؓ دویا رہ عزم وہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور یغیر کمی خوف ومرعوبیت کے پہلے، بوئیر اور سوات کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو اسلام کے سیدھے اور سچے اصولوں سکے اپنانے اور سکھوں کے تلکم وزیا دتی اورا سخصال کی خادف متحد ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس سلسلے میں علاقے کے مختف قباک کو دعوتی خطوط بھی کیکھے۔ جہ س جہ رس سیدصاحب ؓ

<sup>(</sup> گذشته منی کا بقید) قبائل میں سے ایک نے میں لاائی کے وقت غدادی کی۔ "(۲۹) کے مرای سنی پر فوٹ اوٹ (۱) میں وہ اس قبیلہ کی نشاعہ ہی ان الفاظ میں کرتا ہے۔ " بادک زئی پٹھانوں نے شیدو کے مقام پر جب سکھوں سے لاائی ہوئی تھی۔ " بعد میں یاد محد خان کے دونوں توکروں کو جنوں نے اس کے تھم سے سید صاحب موز ہردیا تھا، گرفتار بھی کرایا کی تقار (مہر سیداح شہید ،۳۹۸)

تشریف لے مجھے، نوگوں نے گرم جوشی کا اظہار کیا اور تعاون کا یقین ولایا ۔ کی پڑے قبائل نے بھی حمایت کا دعدہ کیا۔

اس دوران بین المی چیواہم باتیں ہوئیں، جن کاتحریک پر گہرااثر پڑا۔ اولاً مورانا تھ بیسف سیملی، جوسید صاحب کے معتدر فیق ، مسلم فوق کے خاذن ، اور رسد کے فرمہ دار ہوئے کے ساتھ ساتھ آیک نہایت برگزیدہ خص تنے ، اون ٹائی مقام پر بیاد پڑے اورای عداست بین ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کا انتقال سید صاحب کے سئے آیک ذاتی صدمہ ، درسا درے مجابدین کے سئے آیک خسارہ تھا۔ دوئم ، ای دورے کے درمیان ہند وستان سے جابدین کی مہلی جہ عت جہاد میں شرکت کی شیت سے سرحد مجتجی ۔ اس کے بعدالی کئی اور ہما عتیں آئیں ۔ بیالیہ بیغ م تھا کہ ہندوستان کے معاد اور سے معاد در کی مسلمان مید صاحب کی سے معاد اور سید ماحب کی معاد پر معاد اور ہما عتیں آئیں ۔ بیالیہ بیغ م تھا کہ ہندوستان کے معاد اور سید ماحب سے مام مسلمان مید صاحب کی ہوئے۔ ہیں اوراس بیر محمی طور پر شرک ہیں ہندوستان سے تھریف لائے اور سید ماحب سے شرک ہیں ہیں دوران میں مواز نامحہ اور میران کا استقبال کیا ۔ ان کی آعدے مید صاحب اور جابدین کو جن کے داور میں مواز نامحہ ایسف کی جدائی کافی اور تقار انتہائی خوشی اور تقویت حاص ہوگی۔

بزارومهم

سید صاحب نے شہ اسائیل کو ہزارہ اس خاص مہم پر روانہ کیا کہ وہ وہاں کے مسلمان مرواروں سے رابعہ قائم کریں اور آئیل سکتوں کے خلاف جہد دکی وعوت ویں۔ شاہ اسائیل ایک ہو پہاس مجابدین کے ساتھ ہزارہ تشریف سے گئے اور وہاں مختلف قب کل کے سرداروں سے ل کرائیس سیدصاحب کے مشن سے مانوں کرنے کی کوشش کی ایکن آئیس زیدہ کا میا اِن ٹیس اللہ اول تو وہ نوک سیدصاحب کا ساتھ وینا اس وقت تک مسلمت کے خلاف سجھتے تھے جب نوک کہ سیدصاحب کی کامیر نی بیٹی نہ ہو۔ دوسرے ، ان کے درمیان خلافات تھے جنہیں سبھی تا ضروری تھا۔ اس کے بعد ہی ان سے متحد ہو کرکام کرنے کی امید کی جاسمتی تھی۔

# ذمنكلا برشب خون

ہزارہ کےسفرنے شاہ اساعیل کوسکھوں ہے جنگ کا لیک موقعہ فراہم کیا جس کے بنتیج ش مسلمانوں کی خوداعثا دی مضبوط ہو گی۔ ڈمگلا ش کی ہزار سکے متیم تھے۔ شاہ اساعیل نے ان پرحملہ کا تھم دیا ادرمیاں سیوٹمر متیم کواس مہم کاسرار ربنایا۔ اگر چیڑ ہدین کو تعداد پختارتھی الیکن ان کے ساتھ پندرہ سومقائی مسلمان بھی شریک ہو گئے۔شاہ اسائیل ؒ نے خود مِنظیاری نامی مقام پر مجاہدین کے ایک مختصر دستہ کے ساتھ قیام کیا۔ بیہ چھاپ بہت کامیاب دہا۔ میال مقیم بہت شجاع مہم جوادر مخطرات سے کھیلئے والے خص ہتے۔ چونکہ بیرحملہ اچا یک تھا اس لئے سکھ سنجن نہ سکے اور بے نظمی کی وجہ سے ان کے تین سوسیاتی مارے مجئے۔ اوھر صرف چندمجاہدین شہید اور دو تین لوگ زخی ہوئے۔ (۲۲)

### چنگیاری کامعرکه

میاں تحدیثیم کی واپس سے قبل فتکیاری بیل شاہ اسائیل کو ایک دومرامعر کہ فیش آیا۔ جیسا کہ پہلے کھا جو چکا ہے، میاں تحدیثیم کوشب خون پر روائد کرنے کے بعد شاہ اسائیل قون پر تملیا آور ہوا گرچہ یہ کہا چاہ کھا جو چکا ہے، میاں تحدیث کو سے سکھوں کا ایک فوتی وستہ اپر آیا اور مسلم قوں پر تملیا آور ہوا گرچہ یہ جھڑ ہے، محدود یہانے پر ہوئی ، لیکن ووسو سے ڈھ کی سوسکھ مارے گئے ۔ مجاہدین بھی سے بچہ مات شہیدا ورثو ، ویل رقمی ہوئے ۔ (۱۷) شوہ اسائیل کی ، یک اللی بھی بری طرح رقمی ہوگئی ۔ وہ گیا اور شکیاری کے معرکے میں ہوئے ۔ (۱۸) جب شوہ اسائیل پینچا تر پہنچ تو شکیاری کے معرکے میں ہوئے ۔ (۱۸) جب شوہ اسائیل پینچا تر پہنچ تو سیدوں دیا ہوئی مقدم کیا ۔ شاہ اسائیل کے عبد اور مقیدت کے سیدص حب نے آبادی سے باہر آکر ان کا خیر مقدم کیا ۔ شاہ اسائیل کی کامیابی سے عاد تے جی ساتھ سیدص حب نے آبادی سے باہر آکر ان کا خیر مقدم کیا ۔ شاہ اس دور جس ہندوستان کے علاء سے ساتھ سیدص حب نے باہر آئی اضافہ ہوا ۔ اس کے عددہ اس دور جس ہندوستان کے علاء سے تعلیم سیدس حب نے باہر آئی دیا ۔ اس کے عددہ اس دور جس ہندوستان کے علاء سے تعلیم سیدس حب نے باہر آئی دیا ہوا ۔ اس کے عددہ اس دور جس ہندوستان کے علاء سے تعلیم سیدس حب نے باہر آئی دیا ہوا ۔ اس کے عددہ اس دور جس ہندوستان کے علاء سے تعلیم سیدس میں رقم ادر اس کے ۔ (۱۹)

# درانيون کي دشمني

کیکن جب سید صد حب نے علاقے بیل سمبول کے خل ف جہادی فعنا ہموار کر لی تو بیثاور کے حاکم دوانیوں نے ان کے خلاف ایک نیا مورچہ کھوں دیا رانہوں نے جنگ شید و کے موقع پر سید صاحب کو دعو کہ دیا تھا اورا یک سمازش کے تحت فرار اختیار کر کے مسمانوں کی دفتے کو فکست بیل تہدیل کر دیا تھا، لیکن آب وہ کھل کر سید صحب کی مخالفت کرنے گئے۔ اولاً ، انہوں نے ہندوستان سے سرحد آنے والے ان لوگوں کو جو جہاد بیل شرکت کی نہیت سے آئے تھے، روکنا اور تنگ کرنا

<sup>(</sup>۲۷) مدولی میرت میداحد شهید مصدودم ۱۸۸ مهر (۱۷۷) مهروسیداحد شهید ۲۸۴ر

<sup>(</sup>۲۸) مهروسیداجهشهید که ۱۳۸ (۲۸) شروی دیرسته سیداجه شهید ترصد درم ۱۵۵ س

شروع کیاروقم ،انہوں نے مقائی ساہوکاروں پر پاہندی لگادی کہ سیدصاحب کے لئے ہندوستان سے آنے و نارقوم کی ہنڈی ہر بہاں بیسرندویں رسوئم ، نہوں نے مقائی ہوگول کوسیدصاحب کے ضاف ابھ رنا شروع کی ہوسیدصاحب کے وفا وار تھے۔اور مخان ہر انہوں نے سیدصاحب کے وفا وار تھے۔اور ہم انہوں نے سیدصاحب کے وفا وار تھے۔اور ہم کر انہوں نے سیدصاحب کر گی شروع کردی۔ایک بیجار ہوب سیدصاحب کے بر ماروکے کے لئے بھیجار سیدصاحب کے رستہ تبدیل کر کے نکراؤکوناں دیا۔انہوں نے ودائی مردروں کو ہرطرح سے سیدصاحب کے کوشش کی کردوس کو ہرطرح سے سیدصاحب کے کوشش کی کردوس ما تقی کا کھراؤ اسدی تھا تا دوا ورعد نے کے مسمی ٹول سے جانے کا کھراؤ اسدی تھا تا ہوں کہ دوسے میں تا کی گئے۔

کی ہے اور اتن ان فرے بعد سید م حان پر اطلاع ٹی کرددا نیوں کی ایک فوج نے منڈے می کیا اور ہے اور اتن ان فرک کے جا می م خان پر حملہ کرنے کی نیت ہے ۔ کے بڑھ دہ ہے ۔ عالم خان سید صاحب کی نیت ہے ۔ کے بڑھ دہ ہے ۔ عالم خان سید صاحب کا حلیف تھا اس طرح بر جمد در اصل سید صاحب کے اثر ورسوخ کو تو ڈے کے سے تھا۔

یہ بھی ہوسک تھ کہ وہ فوج براہ راست می ہدین کے خلاف ہی صف آر بوج تی سید من حب نے نہ اور ان ایک فر در دار نے بھی رہنم کی حیثیت ہے میں تے کے خوا نین اور عماء کا کیا۔ اجتماع منعقد کی اور ان کے مراح مردار نے بھی رہنم کی حیثیت سے میں تے کے خوا نین اور عماء کا کیا۔ اجتماع منعقد کی اور ان کے مراح کی جو نک سید وہی مسلم نول کو بڑا نقصان کی بھیا یہ اور ان کے درائی سرداروں نے سکھوں کے ساتھ مل کر جنگ شید وہی مسلم نول کو بڑا نقصان کی بھیا یہ اور اب کھل کر اس می تھی ان کے خلاف بھی کے خلاف بھی اور کے خلاف بھی اور کے خلاف بھی اور کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی اور کے خلاف بھی ان کے خلاف بھیا ہے گی اجازت و بھی ہے۔

ایام سید صحب ہے خلاف بعد وت کی فضا آن تم کر دیے بھی ، اس کے شریعت ان کے خلاف جنگ کی اجازت و بھی ہے۔

# دراني فوج برشب خون

اس وقت در فی نوج جو جار ہر رسپاہیوں پر شمنل تقی ، اتمان زئی بیں مقیم تقی ۔ سیدصاحب فی فیصد کی کر مقروری اقدام کرے ان مقل اثرات کوروکا جائے جو در فی فوج کے علاقہ بیس موجود ہونے کی وجہ سے پیدا ہور ہے سے ۔ انہول نے اسپنا معتند رفیق ارب ہم ہرام خان ور ن کے محد فان کو خیبر مجھیجا تا کہ دہ اس علاقے کے قبائل کو درافیوں کی مدوند کرنے پر آمادہ کریں ۔ بہرام خان کی محیبر کے قبائل بیس دشتہ داری اور بھا تگست تھی ۔ ان کامشن کامیو ب رہا۔ اس

طرف سے اطبینان کر کے سید صحب ہے فیش قدمی کی اور اُٹھی نامی مقام پر تی م کیا۔ وہان سے انہوں نے ورائٹوں پر تی م کیا۔ وہان سے انہوں نے ورائٹوں پر شب خون اور نے کا انتظام کیا اور اس مہم کی کمان شاہ اساعین کوسو ہی ۔ سید صاحب ہے خود انتمان زنگ کے قریب مور چہ تائم کیا تا کہ جنگ کے وقت در ان پینچے ہوئے کر اتمان زنگ میں اپنہ نیامور چہ شہنا سکیل ۔

شب خون کامیاب دہد درانی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مجاہدین نے ان کے دو
تو پول پر بنضہ کریں۔ (\*\*) درانی اتمان زئی میں بھی جع فہیں ہوسکتے تھے اس لئے کہ سید صحب ہوگئے ۔ ور
نے اس کے قریب مورجہ بنار کھ تھا۔ اس لئے بھا گئے ہوئے وہ آ یک پہر ڈی کے گرد ہتے ہوگئے ۔ ور
وہاں سے مجاہدین پر گوںد بدی کرنے گئے ۔ چونکہ سید صحب کامشن ایک یہ قاعدہ جنگ کے بج کے
درانیوں کی گوش وی تھی ، اس سے انہوں نے لڑائی کو طول دینا ضروری نہیں سمجھ اور مزید کا رونگ
ملتوی کرکے پنجاروالی ہو مجئے ۔

#### شريعت كانفاذ

<sup>(44)</sup> حسين هني شهيد بالأكور في ١٣٢٠\_

ا پنے اپنے علاقے میں شریعت کے نفاذ کا وعدہ کیا اور اس بات پرسیدصاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بن ہوگوں نے ، جن میں زیدہ کے اشرف خان اور ہنڈ کے خادی خان بھی شائل نتے، ای مضمون پرمشتل ایک عہدنا مہ بھی تحریر کے سیدص حب کی خدمت میں جیش کیا۔

یہاں ہے بات یا ورکھنا ضروری ہے کہائے اسپے علاقے میں ، سادی شریعت نا فذکر نے کے بعد یعی وہاں کے تواقی پہنے ہی کی طرح وہ سے حاکم رہے۔ جو نیا نظام چینا تھا، اُنہیں کی گرانی میں چینا تھا۔ سیدصا حب کی ذمہ داری مجموعی طور پرصرف شری احکام کے نفاذ کی و کیار کی کھی گئی ۔ مہم فروری ۱۹۹۹ میار و (۵ارشعبان ۱۹۲۳) اور ایم بروز جمعہ فی خان پنجتاری نے اسپے قبیلے کے سارے لوگوں کو بہت کی اور اُنٹیں اپنے علاقے میں شری نظام اپنانے کی ترخیب دی۔ سب نے بخوشی اس بات کو قبول کیا ۔ جلدی شری نظام کے نفاذ کی ضروری تیار یوں کھی کر کی گئیں۔ سید تھے میر کو پنجتا اور متعلقہ کیا ۔ جلدی شری نظام کے نفاذ کی ضروری تیار یوں کھی کر کی گئیں۔ سید تھے میر کو پنجتا اور متعلقہ عمل کی گئیں۔ سید تھے میر کو پنجتا اور متعلقہ عمل کو گاشی سید تھے وہ کی سید ویا گیا۔ مثل عمل کو گاشی دور اس کی تاری کی میں ہوئے کے دو اسلامی شریعت پرعلاقے بیل کم کی گمرانی کریں۔ حد نظر آنے گئی ۔ وہ جرائم جو قبائی دسم وروائ کے نام پر سے جستے تھے، بہت کم ہوگے۔ لوگوں کی خدور کی میں الشریعت کے نفاذ کی خبر و برکت بہت حد میں تعلقہ الدین کا بہذو ویا جو الوگوں کی دواس کی تام پر سے جاتے تھے، بہت کم ہوگے۔ لوگوں کی ذری کی بال درعزت محفوظ ہوگئی، علی قبل کی سید کی میں بست کم ہوگے۔ لوگوں کی ذری کی بالدین کا بہذو ویا جو نے نگا ، اور پنجتار نے ، جو جاہدین کا بہذو ویا جو نے نگا میں میں کا کی خبر ایک کی اور شیا انگر کی کا میں بالدی کا کا میں کا کی میں کہ کے دی جو بہدین کا بہذو ویا جو نے نگا ، اور پنجتار نے ، جو جاہدین کا بہذو ویا ہوئی کا کی میں کا بہذو ویا جو نے نگا ، اور پنجتار کی کا بہذو ویا گیا۔ میں کا کی کی کی کھی تھیں کا کی کو دیا ہوں کی کا کی کو دیا ہوئی کی کھیں کے دیتھ کی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کا کو دیا ہوئی کو دی کو کو کی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو کھی کو دیا ہوئی کو کھی کو دیا ہوئی کو کھی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو کھی کو دیا ہوئی کو کھی کو دیا ہوئی کو کھی کو

# خەدى خان كى رىشنى

لین احیاء اسلام کا بیکام جاری ندرہ سکا۔ برشمتی سے فاوی خان حدکم بیٹر، جس نے سرحد یس بچاہدین کی میری فی بیس سب برسبقت کی تھی، سیدصاحب کا مخالف ہوگیا اوراس نے ان کے خدف وشمناند قدم بھی افغانا شروع کردیں۔ اس کے خیال ت بیس اچا تک تبدیل کی دو وجوہات ہو گئی ہیں۔ چونکدوف کی وجوہت کے بیش انظر مجاہدین کا مرکز ہنڈے یہ بیختار شفل کردیا گیا، اس سے فق خان حاکم بینجار عواقے میں خادی خان سے زیادہ مشہور ہوگی جے خادی خان نے لینا واتی ووقا کی نظام بھی باطل اورنا قائل تیوں قرار ہی جس پراس کی حاکمیت کا انتھارتھا۔ سیدصاحب نے

<sup>(</sup>۷۱) عروی میرت سیداحد شهید محصد وم ۸۵۰ ۸۸ ـ ۸۸

اس کی خامد بھی دورکرنے کی ہرممکن کوشش کی ،لیکن اس کی خالفت بڑھتی ہی گئی۔جلد بھی وہ کھل کر مخالفات بڑھتی ہی گئی۔جلد بھی وہ کھل کر مخالفات کا اور ستانا شروع کرویا جوسید صاحب کے باس میں منافقات کا درستانا شروع کرویا جوسید صاحب کے باس میں منافقات کے منافقات کے منافقات کے منافقات کے منافقات کے منافقات کی منافقات کی منافقات کا اندازہ ہوا کہ وہ تنہ سید صاحب کا بچوریا وہ تقصان منہیں کرسکے گا تو اس نے سکھول کی معاونت جیس اسمام بی نفاشر قدم اشالیہ۔

<sup>(24)</sup> وینتور (Jean Baptiste Veutura) انکی یا فرانس بیس پیدا بواتف و و نکی کی اس فرج سے شسلک تھا
جے جوزف بوتا پر سف (Joseph Bonapart) نے نبویتن کی جہاہت کے لئے تیار کی تھا۔ اس نے کئ
مشہور جنگوں بیل حصر ہوتی جن بیل سر ۱۹۸۱ء کی روح مہم اور وائر ہوگی جنگ (Battle of Waterloo)
مشہور جنگوں بیل حصر ہوتی جن بیل روالارڈ (Allord) کا کی ایک فری کے ساتھ باعد وحوال آیا اور واجر زنجیت
مسکو کی فری بیل ایک دو نے جمہدے پر ملازم ہوگی۔ کھونی میں اسے شر سنگھ کے بعد سب سے باار فقص
تھوکی جاتھ ۔ (کی الدین اجر بی ۱۳۹ بفر ہے اور شاہد سے)

اطلاع فی کہ وینورا نے مجابدین پرحملہ کرنے کا فیصلہ کرہا ہے۔ اس طرح علاقے بی مجابدین اور سکھوں کے درمیان بھگ کی صورت تاگزیہ وگئی۔ جب کھی پنجتا رکی طرف بوصے توسید صاحب ہے نی نہوں سوج بدین کواس پہاڑی کی حقاظت کے لئے تعینات کردیا جو پنجتا رتک وینچے کا ماستہ تھا۔ بچابدین نے سکھوں کی فوج سے تقریباً چا رکلومیٹر کی دوری پر خیبے ڈال دے ۔ ویٹورا نے مجابدین کے اس طرح میدان جس آجائے کوان کے سکھوں سے جنگ کرنے کے عزم وحوصلہ پہنی خیابدین کیا۔ شام ہوتے می کسی طرح میدان جس آجائے کوان کے سکھوں سے جنگ کرنے کے عزم وحوصلہ پہنی خیاب کیا۔ شام ہوتے می کسی طرح مید بادر سکھ فوج کوان کے سکھوں کی فوج شربی گئی کہ جابدین ان پرشب خون ماریں سے ۔ ویٹورا نے موصلہ کھودیا اور سکھ فوج کوان گئی ان تقامان سے بچانے کے لئے والیسی کا تھم میں اس نے جیے اور اس جیاب کی سرحدیل داخل ہوگیا۔ جگت میں اس نے جیے اور اس جیاب کی سرحدیل داخل ہوگیا۔ جگت میں اس نے جیے اور اس جیاب کی موان کی میں اس نے جیے اور اس جیاب کہ وی سریس واخل ہوگی ویٹورا کا تج بدید ہماری میں ہی کہ جیوں تی سریس واخل ہوتی تھی، دہاں کے لوگ اپنی جان وہ ال کو بچونے کے لئے تھا کہ جیوں تی سے بھری ہیں ہی کہ جاتے ہے۔ اب جب کہ وہ شکھوں کے مقابلہ میں میدان جس آگے تھور ہوگئے۔

خادی خان نے مجاہدین کے خلاف سکھوں کا فوتی صیف بن جاتے پر اپنی ندامت کا کوئی اظہار ٹیٹس کیا اور مجاہدین کے خلاف سکھوں کا فوتی صیف بن جائے ہر اپنی ندامت کا کوئی اظہار ٹیٹس کیا اور مجاہدین کے خلاف مخالفت کی روش پر برقرار رہ ۔ آیک بے مسلمالوں نے مجاہدین سے تف ون کا وعدہ کیا تفااور اس طرح اس میں کا میا بی تینی تھی ۔ خادی خان کو کی طرح اس کا پین چی گی ہواری خادی خان کو کی طرح اس کا پین چی گی اور اس نے قلعہ کے مکھو فرمدار الدخز اندیل کواس کی اطلاع دے دی ساس خرج یہ ماکا کا مہو گئی ۔ لا لہ خز اندیل نے ان مسممالوں کو جنہوں نے سید صاحب کو مدد کا وعدہ کی تھا آل کے کرادیا۔ اس طرح خادی خان ان سادے مسلمالوں کے خون ناحی کا سبب بنا۔ (۲۳۰)

سید صاحب خادی خان یا کی دوسرے مسلمان سردار سے کمراؤ برگزفییں چہتے تے۔انہوں فے خادی خان پر اس کے خادی خان پر اس کا وائیوں سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی کیکن خادی خان پر اس کا کوئی آٹر نہیں ہوا ہجورہ وکرسید صاحب نے جانس شوری کے مشورے سے عداقے کے حام واور خوائین کا اجتماع منعقد کیا اور ان سے (خادی خان کا نام لئے بغیر) امام وقت کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ افتیار کرنے والے آئیک یا فی مسلمان سردار کی شرق حیثیت پر قوی کی طلب کیا۔اس اجتماع میں تقریبا احتماع میں تقریبا اس اجتماع میں تقریبا (عد) سیدار میشر بیا۔

ئین ہزاراہم افرادشریک میں جن شی علاء کی آیک بوئی تعداد تھی۔ان سب نے انقاق دائے سے سے فیصلہ کیا کہ ایسام سلمان شریعت کی نگاہ شریع ٹی ہے اور اس سے جنگ جائز ہے۔ خاوی خان بھی اس اجھائ شریم وجود تھے۔اس نے علاء کے انقاق رسے سے کئے گئے فیصلہ کی کوئی پرو ، آئیس کی اور اسپنے اختلاف کے اظہار کے طور پراچھائے فتم ہونے سے پہنے ہی اٹھ کر باہر چھاگیا۔

رات میں سیدمیا حب بیٹ نے اسے سیٹے پاس بلاگر ہرطرر سمجھ پالیکن اس نے بے رقی اعتبار کی۔ دوسرے دن مہم میں سیدمہ حب ہے اس سے پھر بات کی اور درخواست کی کہ وہ مسلم ٹوں کے ، تحاد کو نقص ان نہ کا بچے ہے ، لیکن وہ مخالفت پراڑار ہااور مشکیرانہ پنجتارے وخصست ہوا۔

سكه فوج كا بنجنار برجمعه

تقریبائی بہین آنجرک قائل ذکر واقعہ کے گزرگیا ایکن پیطوفان سے قبل کی خاموثی ثابت ہوئی ۔ سکھوں نے بینجار پر ، جو بجابدین کا مرکز تھا جملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ویڈو راسکھ فوج کے ساتھ آگے بڑھ ، خادی خان اس سے جاملا۔ سیدصہ حب کوان کے مقد می جلفوں نے مشورہ دیا کہ وہ پنجار کوف ہی کرنے جیسے ہم خان اس سے جاملا۔ سیدصہ حب کون نقصان ، ٹھ نے سے محفوظ رہیں ، ایکن انہوں نے پنجار میں تقم کر سکھوں سے لڑنے کوئر جے دی۔ انہوں نے علاقے کے علا واور خوانین کوئر جے دی۔ انہوں نے علاقے کے علا واور خوانین کوخلوط لکھ کر پنجار میں تم ہم ہم کر سکھوں کا مقد بلد کرنے کی دعوت دی اور و، شم کیا کہ اگر سکھ پنجار کو بریاد کرنے میں کا میاب ہوگئے تو وہ یقینا دوسرے شہوں کو بھی تا رائ کردیگئے۔ مقالی وگول نے ان کی دعوت پر لیک کہا ورسکھوں سے لڑنے کے لئے بنجار میں جمع ہوگے۔

پنجارتک آنے کے دوراستے تھے۔ سیدصحب آنے دونوں راستوں کے سامنے کھوں کا پنجارتک آنے کے دوراستے تھے۔ سیدصحب آنے دونوں راستوں کے سامنے کھوں کا راستہ روکنے کی فاطر پنجار کے کردوواو پی ورمضوط دیور یں تھیر کرنے کا تھم دیا۔ دیو ربن جانے کے ابعد انہوں نے وہاں پہرے کے سے چارفی پوکیاں قائم کیں۔ جب سکھ فوج کے قریب آجانے کی اطازع می تو انہوں نے بجابری اور مت کا سلم نوں کوئین جے بیں تقسیم کردیں۔ ایک حصد پنجار کے راستہ (جس طرف ہے سکھ فوج آئے بوطری گھی) کے داکیں جانب پہاڑی پراوردوسرا بنجار کے راستہ بہر ڈی پر تعین کیا گیا، در تیسرے دستے کو سکھ فوج کوس سنے سے دو کئے کی ذمہ داری دی گئی۔ مت می اوگوں کو لے کرجام ین کی مجموی تعداوؤ ھائی بڑر، رسے تین بڑر، بھی جب کہ سکھ فوج بیں دی بڑاد تربیت یافتہ اور سلم بہائی تھے۔ صورت حال کی نزاکت کود کیلئے ہوئے حضرت

شاہ محد اساعیل نے قرآن کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جن بیں بیعت رضوان کا ذکر ہے اور سروے بہدین کے ساتھ مید صاحب کے ہاتھ پرموت تک ثابت قدم رہنے کی بیعت کی۔

سکھون کے ساتھ آگے ہوئے ہوئے فادی فان نے اپنے سابوں کے ساتھ و تال نای گاؤں پر حمد کردیا اور اسے آگ لگادی۔ سکھون نے دوگاؤں مشیری اور سوائی ہیں آگ لگادی۔ سکھون نے دوگاؤں مشیری اور سوائی ہیں آگ لگادی۔ مسلم وینٹودا نے آگے ہوئے کر پنجار پر سسنے سے حملہ کرتا چاہا ،ور دیوار کو قو ژنا شروع کیا مسلم محدوث سواروں کے دستہ نے سمعیوں پر حمد کیا ور شاہین سے گولہ ہاری کی۔ اوھردا کی اور با کی بہاڑی پر تقیمات مسلمان فو جیوں نے بیچے اثر ناشروع کیا۔ اس طرح سکھفوج تین طرف سے گھر کی وینٹورا کوجلد بی اندازہ ہوگیا کہ وہ جارہ می تمارک نے بہائے ہوئے اپنی مدافعت ہیں لڑنے کے سے مجدور ہوگیا ہے۔ مسمونوں کے تینوں وستے محفوظ مقام پر تھے۔ اس کے برخد ف سکھفوج کیا ہے۔ اس میران میں تھی۔ اس کے عدوہ وہ ینٹورا کو مسمانوں کی تعداد کا اندازہ مجی نہیں ہو پار ہاتھ۔ اس میران میں تھی۔ اس کے عدوہ وہ ینٹورا کو مسمانوں کی تعداد کا اندازہ مجی نہیں ہو پار ہاتھ۔ اس نے محسوں کیا کہ شائی اس کا نشان ہوگا۔ اس کی فوج نے دریائے سندھ مورکی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشل اور سکھفوج کی واد بی کا تھی اس کے حدود شرو اشل اور کی فوج کے دریائے سندھ مورکی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشل اور کی فوج کی واد کی کا تعداد کے بارے شائی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشل اور کی فوج کے دریائے سندھ مورکی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشل وہ کی گوری کو دریائے سندھ مورکی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشل وہ کی گوری کوری کا دریائے سندھ مورکی اور ہ نجا ب کے حدود شرو اشائی کا نشان ہونڈ دوالیں چار میا۔

### مجابدين كالهنذ يرجمله

اب اس بات میں کوئی شک باتی ٹیس رہا کہ خادی خان نے سکھوں کے ساتھ اٹی تقدیر وابستہ کری ہے اور کھی کر جاہدین کے خلاف دشمنی پراٹر آیا ہے۔ اگر چراب اس بات کی کوئی امید شہیں کہ وہ دشمنی کی روش ترک کرے گا ، چربھی سیدصا حب آس سے سے خور شہم خان نامی مقام پر گئے اور اس سے ساتھ و سیخ ، ورنہ کم از کم غیر جا نبدار رہنے کی ورخواست کی ، لیکن اس نے درفیک کے ساتھ ان کی ورخواست میکراوی اور ان اخاظ کے ساتھ شاہ اس جی سے رفست ہوا:
مدمولا نا بی خفا تہ ہونا۔ ہم لوگ رئیس اور حاکم میں ،سید باوشاہ کی طرح مُلاً مولوی نیس ہمارا مریقہ جدا ہے ، ان کا داستہ جدار سید باوشاہ کی شریعت پر ہم پھان اوک کیور کر جال سکتے ہیں ؟ ' (۵۵) جدا ہے ، ان کا داستہ جدار سید باوشاہ کی شریعت کے مان کے خواف ایک تاوی قدم جب سے خادی خان کے خواف ایک تاوی قدم جب سے خادی خان کے خواف ایک تاوی قدم

<sup>(</sup>۱۲)مېراسيدانوشېيد ۱۵۰۰-۵۰۰ (۲۵)مېراسيدانوشېيز ۲۰۰

اللہ نے کا فیصلہ کیا اور ہنڈ پرلٹکرکٹی کا تھم دیا۔ایہ کرنا اس سینے ضروری تھا کہ خادی خان کی سرکٹی سے علاقے کے دوسرے سرداروں کو بھی شرق سکتی تھی۔ چنا نچہ ایک روزشنے کے دفت مجاہدین نے شرہ اساعیل کی قیادت میں ہنڈ کے قلعہ پر جملہ کر کے اس پر تبعثہ کرلیا۔خادی خان جواسیے گھر کی حجیت پر بدحواس میں بھا گیا گھرو ہاتھ مکسی مجاہد کی گون کا شکار ہو گیا۔اندازہ ہے کہ کوئی گول اسے احیا تک لگ گئی جو جان بیوا ٹابت ہوئی۔ (۲۷)

اس مہم میں فادی خان اور ایک کس ن کے عدادہ ،ورکس کا جائی نقصان تیں ہوا اور نہ ہوگی کا کا اس مہم میں فادی خان اور ایک کس ن کے عدادہ ،ورکس کا جائی نقصان تیں ہوا اور نہ ہوگئی ہائی نقصہ ن نے تعدیر تبعثہ ہوئے ہی ہوتھی کو جائی اور ، و شخط دینے کا اعذان کیا گیا ۔ خادی خان کی لائی اس کے دشتہ دا ،وں کو ہوئے دی گئی جنہوں نے اسے اپنے فائد افی قبرستان میں فن کر دیا ۔

سید صاحب نے بیا علی ن کیا کہ آگر خادی خان کا بھائی پر اس دی جادر ہنٹر میں اس اس ان شریعت نافذ کرنے کا وعدہ کر بے بھائی ،میر خان نے نافذ کرنے کا وعدہ کر بے بھائی ،میر خان نے اس اطلاع کی درخواست کی رسید ہوئے اس اطلاع کی درخواست کی رسید ہوئے اس اطلاع کے خواہش مند ہے۔

سیخش ہوئے اس لئے کہ وہ دیا ست ہنڈ ہے بینتا رہے دوستان تعلق کے خواہش مند ہے۔

جنگ زبیره

ہت بہیں پرختم ہوجاتی ، لیکن خادی خان کے بھ کی میرخان نے ریا کاری کی روش اختیار کی۔اس نے ایک طرف توسیدص حبؓ کے پاس اطاعت کا پیغام بیج اور دوسری طرف خادی خان کے تل کا بدلد مینے کے لئے سازش شروع کردی۔اس کا قیام ہریانہ میں تھا۔ بچ ہدین سے اس کی دشنی جد دی کھل کرسا منے آگئی۔ایک موقعہ پرتواس کے وگوں نے مج ہدین کے ایک دستہ پرای تک

<sup>(21)</sup> مہر سیدا تو خبید، که ۱۵۰ مر نے ایک اگر پر مصنف سے (Bellew) کے بارے میں اکھاہے کہ اس نے خراک کے اس بھار کہ اور مراح کے اس نے خود کا میاب شہوے تو فو خود سوات کے ذور ہوئے کس بنا پر کھوو کر سید مد حب نے خود کو خان پر حملہ کیا ۔ جب کا میاب شہوے تو فو خود سوات کے ذور ہوئے کی کوشش شروع کردی ۔ اخور موست نے سے بلا کی اروپا اور خود پر بچا رہیں گئے ۔ بدیون مرامر خط اور بے بنیو د ہے۔ " (حمل ، هدفون فوٹ کے بیدیون مرامر خط اور بیدو ہے۔ " (حمل ، هدفون فوٹ کے بیدیون مرامر خط اور بے بنیو د ہے۔ " (حمل ، هدفون فوٹ کی کوشش کی تو جھے گئی تا مول بیس سے ایک تا م جنری والٹر میدو (Wikinedia) کی موسل کے ایک تا مول بیس سے ایک تا م جنری والٹر میدو (Walter Bellew: 1834-92 میں ہے۔ قرین قیاس ہے کہ میر نے جس مصنف کا حوالہ دیا ہے وہ بی ہے۔

حملہ بھی کردیا جس بیس بارہ، چودہ مجاہد بن شہید ہوگئے۔ (24)اس کے عداوہ اس نے بیٹا ور کے حاکم بارٹھ خان سے بیا نے بیٹا ور کے حاکم بارٹھ خان بوٹ بین نے بیٹا ہو بین حاکم بارٹھ خان بوٹ بین نے بیٹا ہدین کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ اس درمیان بیس اس نے ایک خفر فرج حابق کا کڑکی ہاتھی بیس امیر خان کی مدو کے لئے ہر باندروائد کی رحاجی کا کڑکے ساتھ ل کرامیر خان نے مجاہدین کے خلاف فوجی چھیڑ چھاڑ شروع کردی اور ان پر کئی بار جمع کئے۔ مجاہدین ہر محرکہ بیس کامیاب رہے، لیکن اکس امیر خان سے ایک فیصلہ کن جنگ بار حمد کے بعدائر ناتھ جوہس پہنچنے ہی والا تھا۔

یار تھرتو، دل ہز، دسیا ہیوں، چھتو ہوں کی شاہنوں (جوچھوٹی تو ہیں تھیں)، گھوڑے، اون اور ایک ہاتھی کے را و لشکر کے ساتھ ہر یا نہ پہنچا۔ مجاہدین کی محدود تعداد ور کمزور دسائل یار محد کی پر شکوہ قوت کے سرحے بے حقیقت معلوم ہوتے تنے ، لیکن ن کے ایمان ور اللہ تعدان کی مدد پر بھین نے این کے دون کوتھام رکھ تھا۔ زیدہ کے پاس دونوں نو جیس آ مینس سنے جیمہ زن ہو کئیں ۔ جہدین نے درانیوں پر شب خون مار دورانی ہو شیار شے اور ان کے گھوڑ سوار پہرے پر موجود تنے ، لیکن مج بدین نے بر زور تھر کرکے درانیوں پر شب خون مار دورانی ہو جاری ہو تھا۔ کریا۔ اس صورت حال نے درانیوں کو بدھاس کرویا۔ نیا وہ کہ کورائیک کوں کی اور اسے ذکی صاحت ہیں میدان جنگ سے باہر لے جایا گیا۔ سردادر کے بغیر وہ ان فوج زیادہ در کئی میدان جنگ ہیں گئی سے باہر لے جایا گیا۔ سردانی تو جہ است ہیں سورت مال نے درانی وہ بی درانی وہ کی اور اسے تھاں کے سے ایک ہاتھی میں میدان جنگ چھوڑ دیا درس راس ذوسان چھوٹ میں درائی کو دی ہو اس راس ذوسان چھوٹ کی مساتھ ، سرادش میں سوکھوڑے، چھوٹ پ پھرتے ہو تھا۔ کرکھک گی ۔ مجاہدین خان نے جمید ن جنگ سے ایک ہاتھی ، ساتھ ، سرادش، تین سوکھوڑے، چھوٹ پ پر درانی تو جھوٹ پ پھرتی سے باہر گی ۔ بھرتی سے باہر گی اس میں سے باہر گی ۔ بھرتی سے باہر گی اس میں سے باہر گی ہو گی ۔ بھرتی سے باہر گی ۔ بھرتی سے باہر گی سے بار سے بار سے بار سے باتھ کی باتھر کی باتھر کی سے باتھر کی باتھر کی باتھر کی بھرتی ہے باتھر کی باتھر کی باتھر کی باتھر کی ب

# دوبارہ شریعت کے نفاذ کی کوشش

خادی خان وریارتھ کے انتقال کے بعد جب علاقے ٹیں،ن کامنٹی انرختم ہوا تو لوگوں ٹیں شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گز،رنے کی طعب پھرسے پیدا ہونے لگی۔ پنجتار کے حاکم لاکتے خان اور زیدہ کے حاکم لاکتے خان مل کرسید صاحبؓ کے پاس آئے ور درخواست کی کہ ان کی

<sup>(</sup>۸۸) مهر مسيدا حد شهيد مرين ۵۲۹ ـ ۵۲۹

<sup>(</sup>۷۷) مېرىسىداجەشىيىد، ۵ ۵.

ریاستوں میں شرق قامتی مقرد کئے چاکیں تاکہ لوگوں کے اختاذ فات اسلامی احکام کے مطابق حل کئے جاکیس۔ان دونوں سرداروں نے سمہ علاقے کے دوسر سرداروں کو بھی کو مطوط لکھ کر انہیں اپنے اسپنے علاقے میں شریعت کے فد فرکی دوست دی۔ چنا نچرکی ریاستوں کے خوا مین نے بھی اسپنے علاقے شی شرق نظام کے فد فریرا مادگی فاہر کی ادرسید صاحب کو سلمانوں کے امام کی حیثیت سید عشر دینا قبول کیا۔ (۹۷) سید صاحب سے ان علاقوں میں اسلامی قاضی مقرد کردیے۔اس کی توجیت بیتی کہ خوا نین خود مناسب مقامی علاء کو قامنی سے عہدہ کے لئے تجویز کرتے متے ادرسید صاحب آئیس منظوری دے دیتے شتے۔دوسری فعل کے موقعہ پر سرداران سمہ نے پنجار عشر کا فلہ بھیجہ اس طرح علاقے میں ادکوں کی زندگی شرقی سانے میں فیصلے گئی۔

# اسلامی کشکر کی فوجی تربیت

اب سیدصاحب و نظر اسلام کی تنظیم نو کا موقعہ دا اور انہوں نے تواہدین کے لئے ایک فوتی کر بیٹی نظام بھی قائم کیا۔ انہوں نے عبدالحمید خوا کو جوا کیے یا قاعد و نو کی افسر رہ بچکے تنے بجاجہین کی جو تری کو تری نظام بھی قائم کیا۔ انہوں نے عبدالحمید خوا کی جوائی ہوں کو گھوڑ میں انہوں کے گئے گئے جے جن بھی جاجہیں کو گھوڑ سواری ، فیزہ بازی ، نشا نہ یا زی اور ششیرزنی کے علاوہ دوسرے جنگی فنون کی تعلیم وی جاتی تھی ۔ فیخ خوان بین جی اس خوان بین جی اس خوان بین تریک ہوتے ہے۔ خودسیدصہ حب بھی اس خوان بین تریک اور جسمانی کسرت کے سیم بھی کی مراکز قائم کے جملے جوالل شی تریک تریک کی مراکز قائم کے جملے جوالل فن کی ترین کی ترین کی مراکز تائم کے جملے جوالل فن کی ترین کی ترین کی مراکز تائم کے جملے جوالل مواروستہ کا سال رہمی مقرر کیا جس کی ویہ سے دو گئر بین کی المراز کی کے ایک مواروستہ کا سال رہمی مقرر کیا جس کی ویہ سے دو گئر بین کی ایک ایک ایک مواروستہ کا سال رہمی مقرر کیا جس کی ویہ سے امراع گئر کا ایک ایم جھے بینا دیا۔

## ترُ بيلامهم

اب سیدصاحب نے سکھول سے خلاف مہم چیٹر نے کا فیصلہ کیا اورضلع ہزارہ میں تربیلانا می مقام پر جوشکھوں کی ممدداری میں تھا،جملہ کر کے قبضہ کر سیا سکھ سیابی ایک چھوٹے سے قلعہ میں محصور ہو مجھے نے فورائی ہری سنگھ تکوہ ہوئی ہزار سیابیوں کے ساتھ شکھوںا کیا مدد سے سلتے بھٹی محمیار (24) عشر درائی قصل میں اسلامی محومت کا ایک مصد ہوتا ہے جس سے محومت سے افراج سے پوراکرتی ہے۔ تفسیل کے لئے کوئی معتبر کیا ہے دیکھیں۔ اسلامی کشکر ایک سوپیچاس کھوڑسو، را در تین سوپیا دہ سپر ہیوں پر مشمثل تھ۔ جنگی مصلحت کے بیش نظر مچہدین نے واپسی اختیار کی الیکن اس مہم کا بید فائدہ جوا کہ مقدمی سردار دوں بیس آپسی اختیا فات محل کرسکھوں کے مقابد بیس صف آ راہو جانے کا جذب پیدا ہو گیا۔

# سیدا کبرشاه ستفانوی کی بیعت وارادت

ای زمانے بین سیدا کبرشاہ سق نوی کھیل بین سیدصاحب ہے مئے آئے اور آئین سقانہ تھریف لانے کی دھوت دی۔ جب سیدصاحب دہال کیے توسید کبرشاہ اوران کے بورے فائد بن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چونکہ میسید فائدان عدتے بین بہت عزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا،
ان سے سیدصاحب کے ساتھ ان کے نیاذ مندانہ تعلق قائم کرنے سے سیدص حب کی تحریک کا علاقے بین وقار بردھا۔ جیسا کر جر نے لکھا ہے '' سرحد بین بین ایک فائدان ہے جس کے ہرفردکا ایک فیصلام دیا کہ ایک ایک فیصلام دیا ہوں کی شہادت تک بہت قت اضام دیمت کے ساتھ تمام دین مقاصد کی اعامت کے سئے وقف رہا اور بی ایک فائدان ہے جس نے سید صاحب کی شہادت کے بعد اپنی جانوں اور مائول کو ہائک ہے خرضا نہ دور بے دریغے بوردین کی خدمت کے لئے وقف کیا۔ ''دری کے بعد اپنی جانوں اور مائول کو ہائک ہے خرضا نہ دور بے دریغے بوردین کی خدمت کے لئے وقف کیا۔ ''دری

## بإئنده خان كيساتحو معامره

انبی دنور ما کم اسب سردار پائندہ خان کی طرف ہے سیدھ حب کی خدمت میں سفیرآئے۔
خان نے سیدھ حب کے سئے نیوز مندی کا اظہار کیا اوران سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی ۔
پائندہ خان تنولی قبیلے کاسب سے طاقتو رسر دار تھا اورا ٹی آزاد کی برقر ادر کھنے کے لئے ایک عرصہ سے
سکھوں کے ساتھ برسر پرکیاد تھا۔ سیدھ حب نے اس کی دعوت قبول کی اوراس سے ملاقات کی خاطر
مقررہ مقدم پرتشریف لے ملے ۔ اس مواقات بیس انہوں نے پائندہ خان کو ایک ہائتی اورایک تو پ
شخف کے طور پر دیا۔ پائندہ خان نے دعدہ کیا کہ وہ مجابدین کو اپنے علاقے سے گر دکر ہزارہ اور کشمیر
جانے کی جازت دے گئے۔ ورحقیقت سے مورت مجابدین کے لئے اعتبائی ضروری تھی ماس سے کہ اسب

<sup>(</sup>۸۰) بهروسیداح شهید، ۲۵۵\_

### سلطان ممدخان كامجابدين برحمله

اب مورت حال اس بات کے سے سازگار ہوگئی کی کہ چاہدین سکھوں کے خلاف مف آرا ہوکران پر دیا دُوْ الیس تا کہ پنجاب کے مسلمانوں کے قم واجود کا عدادا ہواور سرحد کے طلق کے مسلمانوں کو بھی اس وآ زادی نصیب ہو لیکن ابھی سید صاحب کوئی علی قدم نیس و ہا پائے ہے کہ اچا تک انھیں احلاج ملی کہ حاکم بھاؤٹر سوطان محد خان نے ایک فوج کے ساتھ حملا کر کے ہنڈے قلعہ پرجو مجاہدین کے قبضے میں تھا، قبضہ کر لیا ہے اور اب پنجتار پر حملہ آور ہونے کا ادادہ رکھتا ہے۔ ایک یار پھر سید صاحب کے سکھوں سے مقابلہ کے سئے بوجے تدم دک کے اور آئیس ایک مسلمان یا فی سردادے مقابلہ کے میار ہونا پڑا۔

اس صورت حال سے نیٹے کے لئے سید صاحب نے ایک انتہائی دائش متدانہ قدم اٹھایا اور
اپنی فون کے پونی سو کھوڑ سواروں کو فورا بیٹا ور پر تعلہ کے لئے تیار ہوئے کا ہم دیا جو درائی ریاست کا
حرکر تفار دراندوں کے فبروں نے فورا بیا طعار ٹائن تک پہنچادی۔ بیصورت حال دراندوں کے سیئے
ہالکن فیرمتو تع تع سلطان جمہ خان نے بیٹا ور کے تفاظت کا کوئی سامان فیس کیا تفارہ واوراس کے
سیائی ایسے کھروں اورا مزد کے لئے پر بیٹان ہو سے اور انہوں نے فورا بیٹا ور واپس ہوئے کا فیصد
سیائی ایسے کھروں اور امزد کے لئے پر بیٹان ہو سے اور انہوں نے فررا بیٹا ور واپس ہوئے کا فیصد
کیا۔ سلطان جمد خان نے خادی خان خان خان کو بھائی امیر خان کو بھٹر کا قلور سونیا اور انہوں گئے جس میں
بیٹا ور کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس طرح سید صاحب کی جو نب سے بیٹا ور پر تعلق بیس میں
مسمالوں کا ناحی خون بہنا تفار واضح ہو کہ سید صاحب کی جو نب سے بیٹا ور پر تعلق بیس کیا۔ اس
حملہ کی اطلاع کو جام کرنے سے سید صاحب کا مقصد صرف بی خاد کے اور انہی کے بعد امیر خان نے شکھوں سے
حملہ کی اطلاع کو جام کرنے سے سید صاحب کا مقصد صرف بی قائد کے دورا میر خان نے شکھوں سے
سید نے کے لئے بیٹا ور لوٹ جائے۔ سیطان محمد خان کی واپس کے بعد امیر خان نے شکھوں سے
سید نے کے لئے بیٹا ور لوٹ جائے۔ سیطان محمد خان کی واپس کے بعد امیر خان نے شکھوں سے
سیاز باز کر لی اور سامت سوسکھ سیا ہوں کو ہونٹر ار کر قلور کی تفاظرت کا انتخام کیا۔

ستشميرهم

سید صاحب بے دوبارہ مقامی مسلم لوں کوساتھ لے کرسکسوں کے خلاف می او قائم کرنے کا فیصلہ کیا اوراس مقصد سے تحقیر کی طرف ڈیٹ قذمی کا ارداہ کیا۔ان دلوں تھیر سکسوں کی عملداری شرب تھ ۔علاقے کے گئی یا اثر خوائین نے سید صاحب کوسٹیر پر صلہ کرنے بیس اپنی مدوکا یعنین ولایا تھا۔ چتر ال کے حاکم سلیمان شاہ اور کا غان کے والی سید ضامن شاہ سے بھی اس سلسلے بیس رابطہ قائم کیا ج چکاتی سیدصاحب نے مجلس شور کی بی تشمیر پر بورش کرنے کا منصوبے ثبی کیا۔ مشورے میں بیسطے پایا کہ پہلے شاہ اسامیال کوا یک مختصر جماعت کے ساتھ مظفر آباد جسے تشمیر کا درواز و کہد جاتا تھا، بھیجنا چ ہے تا کہ صورت حال کا محج انداز ہ لگایا جاسکے۔ اس کے بعد کشمیر پر جیش قدمی کا فیصلہ کیا جائے۔

# يا ئنده خان ك مخالفاندروش

حضرت شاہ اساعی کو خفر آباد ہونے کے لئے دیاست اسب میں آیک ہدی کو پار کرنا تھا، ٹیکن مون نامہ کم اسب انے جس نے سید صاحب سے خود ہی کرکے دوستاندر شداستوار کیا تھا اور بیعت کی تھی ، شاہ اساعی اور مجاہدین کو اپنی ریاست سے عملی عدد کرنے کی اب زمت نہیں وی اور کہا کہ اس سے سکھواس سے مکھواس کے درمیان تو اللی کے درمیان تی مدول اس سے قابل تبول نہیں تھی کہ وہ سکھوں سے مہلے سے جنگ کرد ہو تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اور سید صاحب کے درمیان خرسگالی کے اس سے علاوہ اس کے اور سید صاحب کے درمیان خرسگالی کے اس سے علاقے سے گر دینے کی بغیاد ہی بیتی کہ وہ مجاہدین کو ہزارہ وکھیرکی طرف پیش قدی کرنے کا اس کے عدوہ اور کوئی داستے بیس ان اجازت و دے کا کہ جاہدین کے ترارہ وکھیر کی طرف پیش قدی کرنے کا اس کے عدوہ اور کوئی داستے بیس مقال ہونے سے کوئی داستے بیس مقال ہونے سے معظم کی خلاف ورزی کی گئی تو مجاہدین اور تو بیوں کے درمیان جنگ معظم کی خلاف ورزی کی گئی تو مجاہدین اور تو بیوں کے درمیان جنگ معظم کی خلاف دورزی کی گئی تو مجاہدین اور تو بیوں کے درمیان جنگ سید صاحب تھی مسلمان سروار سے جنگ کرنا ہرگز پیندئیس کرتے تھے۔ انہوں نے شاہ اساعیل کو اور سے مشہروں کی دارتے تھے۔ انہوں نے شاہ اساعیل کو واپنی کا تھی وہ اور بی کا تھی مسلمان سروار سے جنگ کرنا ہرگز پیندئیس کرتے تھے۔ انہوں نے شاہ اساعیل کو واپنی کا تھی وہ اور بیاں مسلم کی اسے مشہروں کی درمیوں نے شاہ اساعیل کو واپنی کا تھی وہ اور بیاں ورخی کا مسلمان سرواد سے جنگ کرنا ہرگز پیندئیس کرتے تھے۔ انہوں نے شاہ واپنی کا تھی وہ اور بی کا اس کی درمیان کی درمیان کے مسلمان سرواد کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کوئی کی گئی تو بی درمیان کی د

مجس شوری میں بیرفیصلہ کیا گیا کہ چونکہ جو ہدین کے لئے اسب ہو کر تشمیر جے نے کے عدوہ کو کی دوسر اداستہ نیس شوری میں بیرفیصلہ کیا گیا کہ چونکہ جو ہدین کے لئے اسب کا راستہ افقی رنہ کرنے کا مطلب تشمیر مجم سے ہمیشہ کے سے ہمیشہ کے دست بردار ہوجانا تھا، اس لئے آئیس اسب ہو کر ہی تشمیر کی طرف پیش قد می کرنی چاہئے اور اگر پائندہ خان مخالفت میں میدان میں آج نے تو اس سے مجود آجنگ کرنی چاہئے ۔ سیدصا حب نے کہ مجم پائندہ خان کو ایک خداکھ اور سے مجمانے کی کوشش کی کدان کی مجم سند میں اس سے جن سے پائندہ خان خود بھی برسر پریار ہے اور دوسرا راستہ ندہونے کی وجہ سے مجبود آسب سے گڑ دنے کا فیصد کیا گیا ہے، لیکن پائندہ خان نے اچاز سے دینے سے اٹکار کردیا

اور می ہدین کے اسب کا راستہ اختیار کرنے پران سے ٹڑنے کی دھمکی دی۔اس نے جنگ کی جیاری مجمی شروع کردی۔اب پائندہ خان اور سیدصا حبّ بیں جنگ ناگزیر ہوگئ۔

# بإئنده خان كيخلاف نشكر كشي

سیدصاحب کے تھم سے بہرین نے اسب کی طرف بیش قدمی کی اور پائندہ خان کو جاروں طرف سے اس طرح کی باری کا میابی طرف سے اس طرح کی باری کے لئے شقرار کی کوئی راہ بہ قی رہی اور شہی جنگ کر کے کا میابی حاصل کرنے کا کوئی امکان ۔ اس صورت حال کے بیش نظراس نے بہرین کو امن ومصالحت کی مختلو جی انجھا کران پر محلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچاس نے شہرہ اسا عمل کے پاس اپنا سفیر بھیج کر اپنی فاقران پر محلم کرنے کا افراد اور ندامت کا اظہار کیا اور ودسرے دن بائدہ نامی مقام پر مصر لحت کی خاطران سے طلاقات کی خواہش خاہر کی ۔ شرہ اس عمل نے اس کی اس فیش کش کا خیر مقدم کیا اور اپنی مورچوں کے ذمہ داروں کو ہر مم کی جنگ بیش قدمی روک دیتے کی ہما بہت دی۔ اس طرح مجام میں کو اس مورچوں کے ذمہ داروں کو ہر مم کی جنگ بیش قدمی روک دیتے کی ہما بہت دی۔ اس طرح مجام میں کو اس کے اس کو جس لینے کے بعد پائندہ خان کے کو کھیر ڈی کے مورچ رہاجا تک جملہ کردیا۔ لیکن مخان کو کیست ناش ہوئی اور وہ ہر ئیست ذرہ بیچھے ہما جا گیا ۔ بہرین نے بیش قدمی کرے عشر ہائی ور پھر خان کو کھست ناش ہوئی اور وہ ہر ئیست ذرہ بیچھے ہما جا گیا گیا ۔ بہرین نے بیش قدمی کرے عشر ہائی ور پھر کو کھیا تھیں کے خیال سے پھر بائی ور پھر کو خلام اور امب کو اس پیئر بائی ور پھر بائیدہ خان اپنی تھا ظت کے خیال سے پھر بائی ور پھر بائی ور پھر بائی ہوئی چاہ گیا ۔ رفان پی تھا ظت کے خیال سے پھر بائی ور پھر بوئی چاہ گیا ۔ رفان پی تھا ظت کے خیال سے پھر بائی ور پھر بوئی چاہ گیا ۔ رفان پی تھا طب کے خیال سے پھر بائی ور پھر

# پھولڑا کی جنگ

اسب اور عشرہ کی فتح کے بعد سید صدت نے کشمیر کی مہم کی طرف دوبارہ توجہ کی تا کہ سمیر پر

(۸۲) مہرہ سیدا تھ شہید میں ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ سید صاحب مسل من سردادوں ہے بھی از با پیند تیس کرتے ہے ۔ وہ ان سے اسی دفت از سے جب جنگ ان پر تعویب دی گئے۔ تجابہ بن نے بھی بھیشہ ای اصول پر عمل کیا سمید صاحب کی شہر دار ہری سکھوٹوں نے بجابہ بن نے بعد ایک موقعہ پر سکوسر دار ہری سکھوٹوں نے بجابہ بن کے تا کم بن فٹی و لی محمد در مراسم مولوی فعیر الدین کو آئی ہے اس اس مولوی فعیر الدین کو اس میں مولوی فعیر الدین کو اس میں مولوی فعیر میں میں مولوی فعیر میں میں مولوی فعیر میں بری مولوی فعیر میں میں بیا میں مولوی فعیر میں میں مولوی فعیر میں میں مولوی فعیر میں میں مولوی فعیر میں ہے میں مولوی فعیر میں مولوی فعیر میں میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فعیر میں مولوی فی میں میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی میں میں مولوی فی میں میں میں میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی میں میں مولوی فی میں مولوی فی میں میں میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی مولوی فی میں مولوی فی مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی میں مولوی فی مولوی فی میں مولوی فی مولوی

پوش کا سامان کیا جا سک۔ انہوں نے اپر بل السلام (شوال شاہ الھ) میں پہلے تو مظفر آباد کے ملاقے میں آباد کا سامان کیا جا سکے انہوں نے اپر بل السلام و کے ملاقے میں آبادہ کیا ہ اس کے بعد فیش قدی کر کے پھواڑا کو جو تو لی دیاست کا ایک اہم فوق مقام تھا تھے کر کے بہنے میں الیا۔ پاکدہ خان جو بروٹی میں مقیم تھا شیر گڑ مواور پھر اگر ورجالا کمیا۔ وہاں سے اس نے سکور سروار ہری سکو تلوہ سے رابعہ قائم کمیا اور مجابدین کے خلاف مدد کی درخواست کی ۔ اس نے اپنے بیٹے جہال وارکو بھی ہری مسلول کے باس منازت کے طور پر بھی دیا کہ و سکموں کے ساتھ اپنا اتھا و بیس جو دے گا۔

<sup>(</sup>۱۳۳) اس چگ کے لئے سیدصاحب نے سیداحرفیٰ کو اور درنامی اپنا ایک گوڈا عطائر مایا تھا۔ سیداحرفی کی حثیات سے بعد سید احرفی کی حثیات سے بعد سیدسا حب نے بدو کی کر اور سے جانہ نے بدو کی کر اس میں کہ جانہ نے بدو کی کر اس میں کہ جانہ نے دو۔ " بد کی آئے ہوئے اور دوگ نے اس میں میں اس میں اس

ر نجیت سنگو کوسمہ کے علاقے میں سید صدب ریوسی ہوئی طاقت کا پورا اعدازہ تھا اوروہ اسے اسے نے لئے ایک خطرہ بھتا تھا۔ اس نے سیاس ساس راہ اختیاری اورائی ورسیخ رسیم کی میں اس فقیر عظیم الدین والوی اور وزیر سنگو کوائی ہوئی خلا نہیں ہا تھ سید صاحب کی خدمت میں اس بھیجا۔ مہارات نے دریائے سندھ کے پار کا ایک وسیع علاقہ جس کی آعد ٹی تو الدیک (۲۰۰۰، ۹۰) سالڈ شکی بسید صاحب کو پیش کیا اور سمہ سے حاصل ہونے والی لگان کی آعد ٹی پر بھی ان کا حق تسمیم کیا وہ الدیک کی اور خواست کی سید صاحب کی اور اس کے بدلے اپنی اس بھی اس پیش کش کی طرف توجہ نددی ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا مقصد نے ایک لوے کے دور اس کی وادری اور روئے زبین پر بہنے والوں کو خدائے بزرگ و برتر کے پیغام بینی مسمانوں کی وادری اور روئے زبین پر بہنے والوں کو خدائے بزرگ و برتر کے پیغام بینی مسمانوں کی وادری اور روئے زبین پر بہنے والوں کو خدائے بزرگ و برتر کے پیغام نے دوشتاس کرانا تھا، نہ کہ ذبین کے کسی جھے کا حکم ال بن کر مطمئن ہو جانا ۔ انہوں نے مزید فرریا کی دور بیارا علی میں اور جہا راج کے تام اپنے آگر میں راجہ اسلام تبول کر لے تو وہ برضا ور خبت وہ ساراعل قد اس کے ہوئے کر دیں میں جو اس کی دیرائی تھا۔ انہوں نے سفارت کا اکرام کی اور جہا راج کے تام اپنے آگر میکئوں میں بھی یہ باتیں وہرائیس ۔ (۱۸۳)

# سكصفوج كاسمه مين دوباره آمد

<sup>(</sup>۸۳) شدى دىرت سيدا توشهيد دهدودم ، ۱۲ در ۲۱۸

مقام کی طرف وا پہی کا تقاضہ کرنا شروع کردیا۔ وینٹوراا ورالا دؤنے ان کا حوصد بوحانے کی برمکن کوشش کی لیکن بے چیٹی اور بدولی کی شکار کھونی نے حوصلہ باردیا اور لنڈے عدی کو ایک بل کے وربید بارکر کے کھوملاقے میں واخل ہوگئی سکھونوج کی اس طرح نہیائی سے علاقے میں مجاہدین کی حافظتے سلیم کی جانے گئی۔

#### سمدكاحأ كماندودره

چاکساب سکھوں ہے براہ راست کھراؤ شروع ہو چکا تھا، اس لئے سیدما حب نے منرود کی سمجھا کہ مل نے کا دورہ کر کے ان سرواروں کو تقویت پہنچا کی جنہوں نے سکھوں ہے جنگ کے موقعہ پران ہے وفا داری جھائی تھی اوران سرواروں کی کو تانی کھی کریں جنہوں نے ان کے خلاف باغیاندرو میہ افقیہ رکیا تھا۔ ضروری تھا کہ مرواروں ہے تھاتات ہیں لی کئے جا کیں اور مالتے بی باغیام ہو۔ چٹا نچرانہوں نے قاضی سید جنان کو اس دورے کے لیے فتخب کیا، ان کی باختی بیس تین سو کھوڑ سوار اور دوسو پچاس پیدل سپائی و سے ، اور ان کی رہنمائی کے لئے شاہ اساجیل کو ساتھ کر دیا۔ اس مہم کی سربرائی کے لئے قاضی حبن کا استحاب نہایت موزوں تھا۔ وہ اساجیل کو ساتھ کر دیا۔ اس مہم کی سربرائی کے لئے قاضی حبن کا استحاب نہایت موزوں تھا۔ وہ اساجیل کو ساتھ کر دیا۔ اس مہم کی سربرائی کے لئے قاضی حبن کا استحاب نہایت موزوں تھا ور منتا می اساجیل کو ساتھ کے باشدہ سے اور منتا می اسلیم وروائ اور لوگوں کے موزات اور لوگوں کے موزات اور اور اور اس کے موزات کی مسب ل کر شمیوں نے کہا کہ واقعہ کی کوشش کریں۔ عدائے کے خوا نین نے بخوشی میں سے میں کہ کو شور کی کا مقابلہ کریں اور ان زمیتوں کو جو اس جو برد کو تھول کیا اور ان کریں۔ عدائے کے بعداس کی پیداوار پرسید میں حب کو تو ان کی اعدان کیا اور میں ہے کے دوسر ہے اس کی جو برد کو تھول کیا اور ان کریں کیا اور میں کیا اور ان کی پیداوار پرسید میں کی کوشش کریں۔ عدائی کی پیداوار پرسید میں کو کو تھول کیا اور ان کریں کیا اور میں گیا کہ کی دوسر ہے کی دوسر ہے لوگوں کو کھی اس کی ترفیب دی۔

عشر کے نفاذ کا فیصلہ آیک اہم قدم تھا۔ اس سے سمہ کے سرداروں اور پنجٹنا ر کے اسلامی مرکز ہیں باہمی مدور اشحاد اور خیرسگالی کا آیک نیارشنہ قائم ہوگیا۔ قامنی حبان نے پہتار سے خردی کیا اور پیش قدمی کر کے کھلا ہے ، مرغز ، شنڈکوئی ، کا ولی اور پٹٹے چیر پراز سرنو کشرول قائم کیا۔ پھرانہوں نے آگے ہورو کر ہنڈ پر دوبارہ قبضہ کرلیے جے خادی خان کے بھائی نے سکسوں کی مدو سے اسپٹے قبضے میں لے لیے تھا۔ لوائلی اور پٹٹے جاناں کے لوگوں نے اپٹی کوشنہ باغی شدروش پر معذرت کی اور عشر ادا

# مايار کی جنگ

وونوں فوجین مایارنا می مقدم پرایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو کئیں۔ درانی فوج بارہ ہزار فوجیوں پر مشتل تھی جس میں آتھ ہزار کھوڑسوار تھے اور جار ہزار پیدل ان کے پاس چوتوپ ہیں تھے۔ بجاجہ بن کی تعداد تین ہزار پانچ ہوتی جن ہیں تین ہزار پیدل سپاہی تھا اور مرف پونچ سو گھوڑ سوار۔ ان کے پاس کوئی تو ہے تیں تھا۔ لیکن بجاجہ بن کا عوصد بہت بلند تھ اس سے کہ خود سید صاحب اس جنگ ہیں ترکت فرہ رہے تھے۔ جنگ شباب بہتی کہ بجاجہ بن کا گھوڑ سوار دستہ بنظی کا شکار ہوگیا اور اس کے سامار رسالدار عبد اخرید فان زخی ہور کھوڑے سے کر پڑے ۔ مقامی مسلمان جو بجابد بن کی طرف سے جنگ ہیں ترکیب ہوئے تھے، آغاز تی ہیں میدان سے الگ مورانا شاہ اس بھی اس کی طرف سے جنگ ہیں ترکیب ہوئے تھے، آغاز تی ہیں میدان سے الگ مورانا شاہ اس بھی کی طرف سے جنگ ہیں ترکیب دیاؤ بڑا کی اور آئیس بھاری جائی تھے ان افرانا ہوائی ہوئے۔ ان دو وجو ہات سے بی بدین پر بہت دیاؤ بڑا کی اور آئیس بھاری جائی تھے ان افرانا ہڑا۔ مورانا شاہ اس بھی کی کورو ٹی تھارے کا اندازہ ہوگیا۔ چنا تی وہ اور شخ وہ اور ہوئے اور تحت دو بدو جنگ کے احداد پولی پر بقت میں میدان ہے اور خت دو بدو جنگ کے احداد پولی پر بقت ہم اور تھے ہی کامیاب ہوگے۔ فورانی انہوں نے تو پول کا درخ میدان کے اس جے کی طرف کردیا جہاں وہائی قوری میں ان کے ترکید اور خیاج بن کی ہوئی کہت میں ان کے تبدار ہی جائی ان کی جمارہ اور خیاد وہوئی اس کے ان کی شہدا وہ دو جو با جائی ان کی جو اور خود کی میں ان کے تبدار اور بھی خاصی تھی ہوئی ان کے جو میدان نے جنہیں ذرقی حاست میں پہتار لے جائی جائی اور خیاد کی اخراد سے بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہوئی ورزور اور بھی وہ وہا تھی میں شہا دت یائی۔ وہ جائی کی جدمیدان بچھوڑ دیا ور بھی ورکودا ہی اختیار کی۔ میں میں ان کی شیاد سے بھی ہوئی ان کی جدمیدان بھی ورزور یا ور بھی ورکودا ہی اختیار کی۔ (۱۸۵)

ىپئاوركى <sup>فۇخ</sup>

سلطان جمر خان کی شرانگیزی سارے دو د پارکر چکی تقی۔اب است اس بات کی ، جازت نیس ا دی جا سکتی تھی کہ دو آ رام سے بیٹا وربوٹ جائے ، جنگ بیل ہوئے تقصہ نات کی تلائی کریے ، اورثی تیاری کے ساتھ و پھر جاہدین پر تعلد آ وربوں سیدصاحب نے فیصلہ کیا کہ تا وہ بک کا دوائی کے طور پروہ اس کا پیچھا کریں اور بیٹا ور پر لشکر کشی کریں۔سمد کے اور کئی سردار اس مہم بیل اسپنے سپاہیوں کے ساتھ سید صحب نے ساتھ ہوئے۔اس طرح مجاہدین کی تعداد جہد ،سات بزار ہوگئ ۔ جب سید صاحب بیٹا ور کے زود کیک پنجے تو سلطان خان نے بیٹا ورجھ وڑ دیا اورا پی فوق کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر شقل ہوگیا۔ وہاں سے اس نے ارباب فیش اللہ خان کو، جوار باب بہرام خان کا حقیق بھائی اور معافی کا حدب کا ربوا۔اس نے سید تقام سے کہ بیغام نے کر سید مدحب کی خدمت بیس بھی بھیجا اور معافی کا حدب کا ربوا۔اس نے سید

<sup>(</sup>۸۵) کروی دسرت سیداحد شبید، حصدودم، ۱۳۹۹–۱۳۵۹

صاحب کی مہم کے افراجات کے بیش نظر چالیس بڑار روپیہ بیش کرنے کی بیش کش کی۔ اس کی ورخواست بھی کہ سید صاحب پنجار لوٹ جا کیں اور اسے اسپنے اطاعت گزار ہاتھت کے طور پر بدستوریٹ ور پر حکومت کرنے ویں رسید صاحب نے ان سب باتوں کا مناسب جواب ویا لیکن انہوں نے بیٹا ور پر فبضہ کرنے کا اپنا فیصلہ تردین نہیں کیا۔

### سلطان محمدخان کی بھالی

سلطان محدخان کےسفیر کے طور پرارہاب فیض انٹدخان نے سیدصاحب ہے بیٹا ور میں کی ملاقا ننبل كيس اور پيغام اريد كرسلطان محمد خان خورسيد مدحب كي خدمت مي حاضر موكرايتي گذشته غنطيوم كى حلاقى كے صور پر ظبار ند مت كرما اور تجديد بيعت كرما چاہتا ہے۔ سطان خان كى پيد ليكن تقى كدجب سيدهماحب أبك غيرمسلم كي توبراوراظهار تدامت قبول كرك اسدمعاف فرماديج بين تواس كى توبىئى قبول بواورات بحى أيك بار چر شخصرے سے تشخ اسارى زندگى كز، رنے كا موقد عطامو پیٹا درکے تا جرول میں سے کی لوگول نے جن میں چند ہندو میٹریکی شامل تھے سید صدی سے ما قات کی اور در خواست کی کہ نیٹا ور سعطان خان کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں کیا جائے۔ انہوں نے سید صاحب و برمال نعاون كاليقين بهى ومايار سيدمها حب" كرفقام من سے كي اسى بوجى اس بات كا اطمینان مبل تفاکرسلفان محدمان براعماد کیا جاسکتا ہے۔ سیدصاحب ان باتوں کوخوب سی<u>حت تنولیکن</u> وہ شريبت كي تم كم علالق فيصداد وكل كرنا جائبة من ورجحة من كد جونك سلطان خان تائب بوية كا اقرار كردما يها الله النام الله عن الكاويل معانى كأستن بدانهو في السلط عن فرمايا. ابسطان محدخان تائب ہے۔ول كاحال خداج نے يحم شريعت كاعدارتون برير ہے۔ جم كيون ال كاعذرة ما ين المماري إلى ال يركون ي وليل اور جنت ب المركوني ويتداراور خدارست عالم دلیل شری سے سجھ دے کہ ماری رائے غادے تو ہم مان میں مے (۸۲) مغ می صورت حال اوراس کی دیجد گرول کا بھی بہی تقاضر تھ کرسید صاحب سعط ن محد خان كى معدرت بول فرماليل \_ يشاوركوايي بيفي من ليليف ميسيدها حب اورسلطين محد خان مين ككراؤ كاليك ايد طويل سلسله شروع جوه تاجس كيختم هونے كى كوئي صورت نبيل تقى \_سلطان محمه خان کا عدائے میں ، ثر تقد اور اس کے ساتھ واب ہمی آیک وفا دار فوج بھی اس کے علاوہ سابق والی اسب بائنده خان مجابدين كےخلاف سعان محد خان كوبر مدودينة كوتيار موجاتا ران سب سيد بوحد

<sup>(</sup>۸۷) مهر ميداه شيد ا ۱۵۲\_۱۵۲\_

كرخطره إس، ت كاتف كرسيدصا حب سے ناامبد ہوجائے كے بعدسلطان خان سكمون سےمعاہدہ كرسكتا تفار آگر ايها بونا تو بيسيد ساحب كى تحريك كے متعمد جيل كے خلاف بونا كدان كى كوئى یالیسی ایک مسلمان مرداد کوشکسول کی صف بین شامل موتے پر چیود کردے۔ اگر سلطان خان کو معانب كردينة كريكونغضانات موسكة تضواب بميشد كركتة ابنااورمسلمالول كادثمن بناكين كرزياده بتكلين نتائج سرمنة أسكنة عظه مستله كوثوري كرسا مضغيش كمياممياجس ببس مير فيعله كيامكيا كه أكر سلطان محد فان كے اخلاص كے ساتھ تائب ہونے كا يور الطمينان ہوج بے تواسے پیٹاور كے عالم كى حيثيت سدوور روم ترركيات سكاب فالمرمول مراس فيل كوئ ميل كحظ إن جب سلطان محد مان اوراس کے بھ کی توبد کا افراد کررہے تھاورسیوسا حب کی تمام شرطوں کو تیول کرنے برآ مادہ منے تو مصالح تو ی کا تقاضہ بھی تھا کہ انعیس ساتھ ملا کر قدم آ سے بوها يا بالارش والعدف كانتم يحى يكى تقدر آن بحيدكى رائمانى بعى كى تقى وان جندوا للسلم عدجنح لها وتوكل على الله (AL)

ان سب باتوں کے باوجودسید مساحب نے سطان محد خان کے متعلق اطمینان کرنے کے ليئة برمكن عملى مذبير بمبى اختيار كي \_اولأه انهول \_تے ارب ب فيض انلدهان (جوسيد صاحب كاارادت منداورمعتدفقا) كوذمه داري دى كهوه سلطان محدخان كم متعلق ذاتى طور يرجمي اطمينان كرفيك كدده جروعدے كرر باہاس ميں جيدواور تفاص ہاورسيدصاحب كونتائے۔ ارباب فيض الشفان نے سلطان محرخان سے کی ملاقا لؤں کے بعد سیدصا حب کواخمینان دادیا کرسلطان محرخان مخلف شرطور يرمعمالحت كاخوابار باورزبان دياكما كراب سلطان خان في عبد لتكني كاتووه بميشد كم سئ اس كا ماته تيوز كرسيد مناحب سنة آسط كا - (٨٨) دومٌ ،سيد مناحبٌ في مولانا شأه اسأعيلٌ كومقرركيا كديبيله ووسلطان محدخان سيطيس اوراينا الغمينان كرين مولاناشاوا ساعيل يعمى سلطان محمد خان سے دویار ملے اور مشروری با توں پر مفتلو کی۔ دوسری ملا قامت میں انہوں نے سلطان خان ے سیدماحی کے النے عائیات بعت بھی لی سوتم ، اخریس سیدماحب نے خوداس سے مادقات کی تا کرنچی گفتگو کے ماحول بیس وہ اس کی نبیت اوراراووں کاحتی الامکان انداز ولگا سکیس۔

سلطان محرخان نے سیرصاحب سے ملاقات کی اور عرض کیا کروہ ہندوستان سے بیسیع مے أبي خطرى وجدس فعد فنى كاشكار بوكم إنفاساس في وه محابحي سيدما حب كي خدمت بين بيش كيا-و وخط ہندوستان کے چند سجاوہ نشیں پیرزادوں نے سرعد کے خوا مین کولکھا تھا اوراس بران کی مبریں

(۸۷) میر،سیدای خبینهٔ ۱۵۴۔ (۸۸) مهروسیدا حرصید و ۱۳۷۷

مبيت تيس وه خط مندرجه ذيل مضمون يرمشمل تق

سید احد چند عاموں کو ہے ساتھ مذاکر تھوڑی کی جمعیت کے ہمراہ افغانستان مکتے چیں۔ وہ بظا ہر جہاد فی کیٹل اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں ، لیکن یہ، ن کا قریب ہے۔ وہ اوارے، ور تمہد سے قدیمیں کے خالف ہیں۔ آبکر یز ور نے آئٹیس تمہارے ملک کا حال معلوم کرتے کی غرض مانتے۔ سب کوٹرا کہتے ہیں۔ آبکر یز ور نے آئٹیس تمہارے ملک کا حال معلوم کرتے کی غرض سے جاسوس بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی باقور میں ندآ نار جب ٹیس کر تمہارا ملک چھڑا دیں۔ جس طرح بھی ہود سکے ، آئیس تباہ کر دو۔ آگر اِس باب میں خفلت اور سستی برقو سے آب بجھتاؤ کے اور ند، مت سے سوا کی دریاؤ کے۔ (۸۹)

سلطان خان نے اقر ادکیا کہ وہ اس خط کی دجہ سے غلط ہی کا شکار ہوگیا تھا۔ اس نے اپنی شعلی سلطان خان نے اقراد کیا کہ وہ اس خط کی دجہ سے غلط ہی کا شکار ہوگیا تھا۔ اس نے اپنی شعلی سلیم کی ، پہر ورش میں افراد کی نہر آ و کی حاقتوں کے خلاف جہاد کی نہت کی ، وران کے ہاتھوں پر تجدید بیعت کی خواہش ظاہر کی ۔ فلاہر آ سلطان خان کی دیمل میں وزن تھا جس کا مضبوط خوت وہ خداتھ جواس تے بیش کیا تھا۔ سید صاحب ہے اس کا عذر قبول کیا ، وراسے بیٹ ورکی حکومت سوچنے کا وعد وفر مایا۔ (۹۰)

سیدص حب ّاس خد کویژه کریمت دنجیده ہوئے کہ چنرنفس پرست کو گوں نے جن کی روز می (۸۹) میر رسیدا جمد همید ّ،۲۵۹ پ

(4) بعض مصنفین نے سیدصا حب کے پیٹا در سلطان کو خان کو دوبارہ مونے دینے کے نیسے پرتقید کی ہے۔ شاہ مور یا اسلام میں اللہ میں اللہ میں اللہ مور کے جا حت مجالا ہیں اللہ مور کا اسلام کی اللہ مور کا اسلام کی اللہ اللہ کے اللہ مور کا اسلام کی اللہ اللہ کے لیے خواص دوام سب سلی انتخابی اللہ اللہ کے اللہ مور خاص مور نا اسلام کی دو اللہ مور سیدا تھ میں اللہ اللہ کے اللہ مور کا اسلام کی دو اللہ مور سیدا تھ میں کہ اللہ مور مور نا سندھی کے اس بران کے بارے بیل کی شدہ اللہ اللہ اللہ کے مور نا شاہ اسلام کی اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس بران کے بارے بیل کی شدہ اللہ اللہ کے اللہ مور نا شاہ اسلام کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کو اللہ کہ اللہ کی اللہ ک

روثی ہیں اپنے خاندانی بزرگول کے نام پرسی وہ نیٹن سے وابستہ تھی شمرف ان پر پیچھے سے وارکیا تھا، بلکداسلامی تحریک کونہ بیت تھیں نقصان بانچایا تھا۔سلطان محد خان کی ورخواست پرسید صاحب " نے مولوی مظیر طی تظیم آبادی کو بیٹا ور کا قاضی مقرر کیا، ان کی عدد کے لئے دی مجاہدین کورن کے ساتھ بچوڑا واورا مان زئی ہوتے ہوئے بنجاروایس ہو کئے۔

## سوات کے باشندوں کی خالفت

## خوفناك سازش

پٹاور کی گئے کے بعد خیبرے لے کرریاست اس تک کا وسط علاقہ سید صاحب کے زیرائر آھیا۔غذم دسول مہر کے مطابق مسید صاحب کے لئے ''اب اطمینان سے ایک لئنکر مظام کر کے سکیوں پر کامیاب بودش کے بہترین امکانات پیدا ہو گئے بچے''۔ (۹۱) کیکن اس سے پہنے کہ سید صحب اس مقمد کے لئے تیار ہوتے ، سلطان محد خان نے ان کے خلاف ایک انتہائی

<sup>(</sup>۱۹) مهرمیداه هبید، ۱۷۸

ناہ قبت اندیشا نداور طاماند سازش رہی ۔ اس کے دوگوں نے خنیہ طور پر سمیہ کے ایک کوئے ہے دوسرے کوئے تک بھاگ دوڑ شروع کردی تا کہ عدر قے کے مقامی موگوں کو جاہدین کے خلاق اور کھڑا کر کئیں۔ مقامی مدوس نے بھر داروں اور عوام کو بہکائے ہیں ہے جارواں وار عوام کو بہکائے ہیں ہے جائے وہی خطا اور عوام کو بہکائے ہیں خطاب نے بھر پرزاووں نے بھیج تھا اور بھے سلطان خان نے سید صاحب کود کھا بیا تھا۔ یہ بھم بہت تیزی اور فہدیت راز داری کے ساتھ چلا کی کہ بھے سلطان خان نے سید صاحب کود کھا بیا تھا۔ یہ بھم بہت تیزی اور فہدیت راز داری کے ساتھ چلا کی کہ بھر ساتھ ہوں کی اور میں ہوگی تو بدی فیصلہ کیا گی کہ بورے مدر اور اور اور عوام کے تعاون پر اطمین ن ہوگی تو بدی فیصلہ کیا گی کہ بورے سے داروں اور عوام کے تعاون پر اطمین ن ہوگی تو بدی فیصلہ کیا گی کہ بورے سے داروں وقت پر ہر چگر تھا کہ کردیا جائے اور انہیں قبل کردیا جائے۔

مجاہدین کومقہ کی تبائیوں کی بدتی ہوئی نہیت کا تد زہ نیس ہوسکا ،گر ، دباب فیض اللہ خان کو محدوں ہوگیا کہ بیٹ ورا قاضی بیٹا ورمظہری محدوں ہوگیا کہ بیٹ ورا قاضی بیٹا ورمظہری کواس کی اطلاع وی اور کہا کہ سیدصاحب کو باتا خیرصورت مال سے آگاہ کرویا جائے۔ چونکہ بہ معاملہ انہ بی صربی اللہ علی اس فی مالہ انہ بی صربی اللہ علی اس فی معاملہ انہ بی صربی اللہ علی اس فی مالہ انہ بی اس فی مال کے انہیں اپنے ورب رہیں بنایہ وران سے اپنے بھائی یا رہی خان کے تل کی مشرق حیثیت کے متعلق موال کیا۔ اب مظہر علی کوہی میرصورت ماں سے اخبر کردیا۔ سیدص حب میں بیکی نہ کی مذہ کی مقامی وال کیا۔ اب مظہر علی کوہی میرصورت ماں سے باخبر کردیا۔ سیدص حب میں بیکی نہ کی مقدمت اور احتیاط کے خلاف تقدم وال ناش ہ کی منا میرکوئی تاوی قدم افغانا مصمحت اور احتیاط کے خلاف تقدم وال ناش ہ کے خلاف تقدم وال ناش میں میں میں کہ نا مظہر علی کوئو را خد کھی کرا ٹی طرف سے برقتم کے ناز صربے احتراز کر نے کی تلقین کی اور بدایت دی کہ اگر صورت میں مزید بھرے تو وہ خوش کے ساتھ بھتار آب کی ساتھ بھتار آب کیں۔

نیکن مظہر علی بھی بڑتا روائی ٹیل جاسکے۔ ایک ون سلطان محد خان نے آئیں جایا اور گفتگو کے بہنے ایک کمرہ میں لے گیا جہ ل اس نے اپنے آ دمیوں کو چی رکھ تھ۔ داخل ہوتے ہی ان لوگوں نے موسا نا مظہر علی پر تلو، رہے تملہ کی اور آئیس شہید کر دیا۔ اس کے بعد بشاور میں تعینات سارے جہدین کو دھو کہ سنہ سید تمری میں شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے صرف نشی عماد الدین جو اس وقت اپنے ٹھکانے سے با ہر تھے ، فتح کے ۔، رباب فیض اللہ فون کو بھی شہید کرویا گیا ، اس سئے کہ خیال تھا کہ وہ مجابدین کے خواف تول ریزی میں دراثیوں کا ساتھ نیک وے گا۔ اس کے بعد فورا سلطان خان نے پورے علاقے میں ہدائیت بھیج دی کہ تیسرے دن رات کے دقت ہر جگہ مجاہد میں بہتر کے دقت ہر جگہ مجاہد کی بہتر کے دفت مقردہ پر خارہ میں بہتر کے دوئت مقردہ پر خارہ میں بہتر کے دوئت مقردہ پر خارہ میں بہتر کے دوئت اور کے دوئت مقردہ پر خارہ اور مجاہد کی مجاہد میں پر جمعد کا دفت آئی ہے۔ جب بھا در میں بنادت اور مجاہد میں کی شہادت کی اطلاع بھیتار کوئی تو مید صاحب مشتندر رہ مجھے۔ ان کے سنے اس بات کا مجاہد میں کی شہادت کی اطلاع بھی خوارہ دور کی دوئت اس بات کا مجھی کی میں میں بات کا بھیت کرنا مشکل تھا کہ سلطان محمد خان اس حد تک جاسکتا ہے۔ فورا شور کی کی میشنگ بوائی گئی۔ چونک درات ہو چی تھی اس لئے میہ فیصد کیا گیا کہ جو تے اس علاقے میں نعین میں مارے جاہد میں کو پڑتا دیا الیا جائے۔

جب باغیون کوان کے جاسوسول نے بیاطلاع دی کرعلاقے بیل تعین سن سر رہ جاہدین کو فوری طور پر والی بدایا جارہا ہے، تو انہوں نے بجاہدین پر تملہ کے مقررہ وفت بیل تہر کی کرکے آئے والی دانت تی بیل اپنی سازش پر عمل کرنے کا پروگر میں بنالی سے بدری پر تمدیکا آغاز اساعیلہ نائی آیک مقام سے بواسعاتی بہاور خان تائی آیک جاہد کوشن کی نیکی اور تقویل کی وجہ سے مقامی لوگوں بیل بھی مقام سے بواسعاتی بید بھی وی ایک میں بھی مشاہ کی فرائی دی مسلم کے تو اساعیلہ کہ خان نے ان پر توان کی فرائی دوسرے مقامات سے بھی نقارے کی آواز آئے گی اور تھوڑی ہی ویر بھی سر کا پر اعداقہ نقارے کی آواز آئے اش رہ تھا کہ ویا ہو ہی ویر بھی سر کا پر اعداقہ نقارے کی آواز آئے اش رہ تھا کہ جاہدین پر جملے کا وقت آئی ہے۔ نقارے کی آواز آئے اش رہ تھا کہ جاہدین پر جملے کا وقت آئی ہے۔ مقامت پر کم ویش آئی گیا۔ بی وقت بھی تماری بیان پر جملے کا وقت آئی ہے۔ مقامت پر کم ویش آئی۔ بی وقت بھی تماری ہونے کی اور تا کی ایک بھی ہوئی کی میں شہید کروئے کی اور تا کی دوئی کی میں جاہدین پر جملے کا وقت آئی کی جاہدین پر مختلے کا وقت آئی کی جونے نقارے کی اور تا کی اور تا ہے کہ بھی نقارے کی اور تا ہے کہ بھی نقارے کی کا میں جاہدین پر مختلے مقامات پر کم ویش آئی ہوئی کی میں تھی کردیے کی تو تا ہوئی کی میں جاہدین کی کا میں بہوئی کی میں جاہدین کی تو تا کر بے دی بھی تھی در سے بھی تھی تا کہ دیا گیا۔ اس کی کا میں بہوئی کے میں کا میں بہوئی کی میں جاہدین کی کور نے لاکر جان دی بہت تھوڑ سے بھی ہوئی کی کور کی بیات تھوڑ سے بھی کا میں بہوئی کے میں کا میں بہوئی کی کور کی کی کور نے لاکر جان دی بہت تھوڑ سے بھی تو کر کی کور کی کی کور کی کی کور کیا گیا۔ کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور

یا غیوں پرائیک جون طاری تھا۔ آئیس شدی ادکام کالی قاتھا اور شدہ نیاوی رہتے کا خیال۔
انہوں نے سدم نائی مقام پر جرخش کو کلوار اور چھری سے بے دروانہ شہید کرڈالہ بعض کو بھیڑوں
اور بکریوں کی طرح زبین پرلٹا کرؤن کر دیا گیا۔ مثلًا عظیم الشدخان براور مائی جمووخان کواس کے
خسر نے چھاتی پر پیشرکرڈن کیا۔ (۹۲) منٹی نائی آیک دوسر سے مقام پر تعلیہ کے وقت جہا پرین نے
آئیس سجد بیس پناہ بل بیا نیوں نے مسجد کوا گ لگا دینے کا فیصلہ کیا۔ مسجد کو پچانے کی خاطر جہا ہمین ادی
(۹۲) عظیم الشرخان آئیس مقد می جہا ہے تھا اور شائد مواس کے ہم قوم شے۔ اس وجہ سے آنہوں نے سوم میں شادی
کوئی۔ واقع ہو کر کسی ہندوستانی جہدتے کہ مقامی لاکی سے شادی تیس کی تی کہ زور زیروتی کا سواں بید،
ایک میں دائی ہو کر کسی ہندوستانی جہدتے کہ مقامی لاکی سے شادی آئیس کی تھی کہ زور زیروتی کا سواں بید،

منجد سے باہر آگے اوباغیوں کا مقابلہ کیا۔ تقریبا پھیس مجابہ بن شہید ہو گئے اور آٹواڑ مجر کر کئل جانے ہیں کامیاب ہوئے ۔ یہت سے مقابات پر چند مجابہ بن حن انقاق سے فی گئے ۔ یہت سے مقابات پر پند مجابہ بن حن انقاق سے فی گئے ۔ یہت سے مقابات پر آیک مجابہ میں زیرونیں بچا۔ قام دسول میر "منظور ہیں" کے حوالہ سے کلھنے ہیں: "محشاکی نماز کے وقت بعض بعض جین کماز ہیں مشنول ہے بعض نماز کی تیاری کے سلسلے میں طہارت وغیر و کر رہے ہے کہ ان کے کروکھیرا ڈال کر کشت وخون کا آخاز کر دیا ۔ بعض دیبات ہیں آدھی رات کو بعض میں نماز بجر سے پیشتر یا میں حالت اوا نے نماز میں نماز بوں کوئی کر ڈالا کیا ۔ کم لوگ ہے جو فرصت یا کر بھاگ سے یا کسی خقوظ میک تھیں سکے "۔ (۱۳۳)

### سمدست أجرمت

سيد صاحب كواس بات كا كمان بحى نبين تعاكر مقاعي مسلمان اننااخبائي قدم بحى الها سكة

بين - اس وافقه في ان كرما منه بيرموال الفاويا كرائيس اى طلسة بين فهركراصلاح وجادكا
كام جارى دكه نا جاجة ، ياكسى دومر مد متاسب مقام ير جرت كرجانا چاہية جبال ووسمه كى طرح
لانتماجي خالفت اور إسلام وشتى كے بغير اسلام كا كام سرائجام دے سكيس - انہوں نے أيك طويل
عرصہ تك اس علاقة بيس محنت كي تنى دكين بولے بيس مقاعي مسلمانوں نے ان كان وفقاء كو
بلاوجة تن كرؤالا جواس وقت اسلاميت كا بها كھي سرمايہ اوراس كى آبروكي حيثيت دكھتے شے اور
جنبوں نے حقيقان بنا خون بها كرائيس سكون كي تكوي سے نجابت ولائي تنى مانہوں نے محسون كياكہ سرمايہ ان اورائي كرائيل دومراميدان
مرس تفهر كرفتك وشير، بيسيني اورائراؤك ماحل بيس كام كرنے كربيات انہيں دومراميدان
عمل طاش كرنا چاہتے غورو خوش كے بعدانہوں نے تشمير كی طرف جرت كرجانے انہيں دومراميدان
اسے دفقاء كواسے نيسلے سے آگاہ كرديا۔

# بغناوت كحاسباب كأتخفيق

لیکن مے فیمذ سید صاحب ؒ نے نہ جذبہ تیت یس لیا اور نہ بی جلد یا زی ش ۔ انہوں نے اجرت سے بہلے اس بات کی تفقیق کا فیملہ کیا کہ جدیں کے آل عام کی کیا وجد تھی جب کدان کے خلاف کو گئی ہے انہوں نے خلاف کو ملائے کی ایک میں میں کو کی دکا بیت سید صاحب ؒ کے سامنے نہیں لاک گئی ۔ انہوں نے تخت بعد کے سید میں کو موادی دی ۔ سید میاں اور منگل تعاند کے اخو تد زاوہ قابل نے موادی دی ۔ سید میاں اور منگل تعاند کے اخو تد زاوہ قابل نے

<sup>(</sup>۹۴۳) - میریمیداندخیمید،۲۹۲ر

پورے ملے قے کا دورہ کیا اور باقی سرداروں ہے ما قات کی۔ مقامی باغیوں نے اُہیں بتایا کہ جو بدن آئیں معمولی تعظیوں اور باصولیوں پرسزادیتے تھے، اس لئے انہوں نے بخاوت کی اور انہیں شہید کرویا۔ سیدمیں اوراخو شردادہ ان توگول کی اس دلیل ہے مطمئن نہیں ہوئے اوران سے کہا کہ جو ملطی یا ہے اصولی شریعت کی انگاہ میں قائل سزاہے ، اس پرسزادینا فرصد دروں کا فرض مصی تھا، خصوصاً جب علاقے کے سرواروں نے بدرضاور غبت شری نظام کے نفاذ کے سئے سیدس حب تھا، خصوصاً جب علاق کی تقی ۔ مقد می لوگول نے اس پر کہا کہ ان کی بغاوت کی دوسری وجہ بیتی کہ قانویوں نے ان پر کہا کہ ان کی بغاوت کی دوسری وجہ بیتی کہ تو تو اور اور خوش ان کی جدی شاوی کردیے ہے کہ ذبو و وال جو سے بوٹ سے بہ تو تو تھیں۔ سیدمیں راور اور خوش ان کی اس دلیس کو بھی مستر دکردیا ، اس لئے کہ تو تیت سے بہ بات سے ماسے آئی کہ قانویوں نے دو و والا تھا جن کی وجہ سے دن کی ہوں میں خوالدین قبائی رسم وران کے مطابق لڑے ہے ہے جہنے کی بھی می ماسے آئی کہی مقائی لڑک سے سے شاوی شریعی مسامنے آئی کہی مقائی لڑک سے سے خوالدین قبائی رسم وران کے مطابق لڑک کے شادی مقالی تھیلیے میں میاسے آئی کہی مقائی لڑک سے سے خوالدین قبائی کیوں میں موٹی تھی۔ کہی مقائی لڑک سے سے خوالدین قبائی کرسی مقائی لڑک کے شادی مقائی تھیلیے میں میاسے آئی کہی مقائی لڑک کے شادی مقائی تھیلیے میں میاسے آئی کہی مقائی لڑک کے شادی مقائی تھیلیے میں میں موٹی تھی۔ (۱۹۳۰)

مقامی او کور نے یہ بھی کہا کہ آئیں ہندہ سمان سے بھیجا گیا ایک خط دکھایا گی تھا جس بیل اکھا تھا کہ سیدصا حب (نسوذ باللہ) ایک برعقیدہ مسم ن اور اور اگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ وہی خط تھا جوسلطان محد خان نے سیدصا حب کو دکھایا تھا۔ پہلی بر توبیہ بان لینے کی محجا کشری کہ اس عط سے سط ان محد خان اور دوسر سے سر دار غلط بھی میں جتل ہو گئے تھے، لیکن اب دوسری باراس کو غلط بھی کا سبب کھیرانا کسی بھی طرح تھا بی تھو لہیں تھا۔ اس طرح جب پوری تحقیق کے بعد میں جا ہے ہوگیا کہ سلطان خان اور سمہ کے دوسرے خوا بین ادر عوام کی بخاوت ایک سازش تھی تو سیدصا حب نے ان لوگوں سے احی ماسلام کے سے تعاون کی میدا تھیں اور سرحد سے بھرت کا فیصلہ فرمالیا۔

(۹۴) بھر بغاوت کی وجہ چند قاضوں کی غیر ضروری تنی تھی تو اس کا اثر صرف ان عداقوں ہیں ہونا ہا ہے تھا جہاں اسی ہناصوئی ہوئی ہیں۔ اس کا اطلاق سمارے قاضوں پر کیسے ہوسکتا تھا؟ اگر بجائر بین کے کل عام کی وجہ چند قاضوں کی ہے اصوبی تقی تو موں ، نامغر عظیم آبادی کوسطان مجھ خان نے اسینے دربار ہیں بلا کرمس کے مساحت یہ کیوں بو چھا کہ اس کے بھائی یار محد کو (جو بجائرین کے خلاف جنگ ہیں ، رر کیا تھا) کیول کل مساحت میں بھی جھروں ہو چھا کہ اس کے بھائی یار محد کو ان کے خلاف جنگ ہیں ، رر کیا تھا) کیول کل کیا ہے۔ کہیں تھی تھی ہوئی کے محل تو بیا ور میں سعطان خان خود موجود دھا اور دن سے اس کے بارے اگر مسلم کی تھی تو بادے میں استعشار کرسکتا تھی اور مطمئن شہونے کی حالت میں سیدھ حب سے شکا ہے کہ کرسکتا تھی۔

سیدصاحب کامرحدت ججرت کرجائے کا فیصلہ بعد کے چندمؤر شین کے لئے افسوں ورخ کا یا عشہ ہوااور بعض ذہنوں ہیں اس فیصلے ہوئے کہ بارے میں اشکال رہا کیکن حقائق پر غائر نظر ڈالنے سے پینہ چلا ہے کہ سید صاحب نے ججرت کا فیصلہ پورے فورو کلر کے بعد کیا تھا جو ہر طرح سے حقیقت پہندانداور میں تھا۔ مندرجہ ذیل چند یا تھی اس حقیقت کو بھے میں معاون ٹابت ہو کتی ہیں۔

اربید بناوت کی فرویا پایس کے خلاف آئیل تھی جہاں جزوی اصلاح سے شکایت دور ہو تکی تھی۔ حقیقتا پرشر کی نظام سے نظافہ کے خلاف بناوت تھی۔ حالانکہ لوگوں کو ، لؤس کرنے کے لئے آیک مدت تک محنت کی گئی تھی ۔ غلام رسول مہر کھتے ہیں: '' نفوذ ہاللہ ، اہل سمہ فمازیوں کے جنوں (شہدائے مجاہدین کے جسموں) پر کھوڑے دوڑا تے وقت یکی دوہا تھیں کہتے تھے کہ یعنی فماز ادر عشر ، حالا تکہ کلہ کو تتے۔ معلوم ہوا کہ یمی دوشری ہاتیں ان پرشاق تھیں کہ سوے ہوئے غازیوں پرتسلہ کرے آئیس ، رڈالا۔'' (90)

۔ اس بارکس آیک سردارخادی خان یا را دھرخان نے بخادت ٹیس کی تھی ، بلکہ پشاور کے محکمران اور سے محکمران اور سے محکمران اور سے محکمران اور سے محکمران اور محلے ہیں۔ مقان یا بارکس بنان شرک ہیں۔ موس محکمران اور عوام پہلے ہی سے لڑنے ہی جمروس ٹیس اتھا۔ اب ایک خوام پہلے ہی سے لڑنے ہیں اور عوام ایک محلے بیات خوام ہیں اور عوام کے خلاف محلے بیات خوام ہیں اور عوام کے خلاف محلے بیات خوام ہیں اور عوام کے خلاف محلے ایک محلے بیات خوام ہیں اور عوام کے خلاف محلے محلے ایک محلے بیات خوام ہیں اور عوام کے خلاف محلے آرا ہونا بیزنا۔

ساہ باہدین کے سنے اب بنیتار بھی محفوظ بیل تھ اور دہال کے حاکم فتح خان کی وفا واری بھی اب مستکوک ہوئی تھی ۔ جاہدین کے آب بنیتار بھی محفوظ بیل تھ اور دہال کے حاکم فتح خان کی وفا واری بھی سارے اور سے سارے اور کی بہت سارے اور کی بنیتار کے اور کو میں اور اس معالیے میں سید میں حب سے مشور وانک بیس کیا۔ ووسے موقعہ موقعہ بہت ارکے اور کو بیت اور کے اور خواست کی اقو عام بیت میں سید معا حب نے کا فیعلہ بورے طور پر بھا کہ ان کے جمرت کرنے یا دک جانے کی ورخواست کی اقو عام بیت میں سید معا حب نے کا فیعلہ بورے طور پر بھا کہ ان کی جو ان کی خواہش اور مھورے پر محصرے ۔ اس پر دفتے خان سید معا حب کے قریب آسمی اور دوسی آ واز میں ہے اور کوئی نہیں میں سکتا تھا ، ویر تک سید صاحب سے باتیں کرتا رہا۔ شاید وہ علاسے کے با فی میں ہوئی ما قات کے مقالے میں اور کوئی نا تھیا در کوئی انت کے مقالے میں اور کوئی نا تھیا در کوئی انت کے مقالے میں ایک کا اظہاد کرد یا تھا۔ اس کھنگو کے ورابود ہی سید

<sup>(90)</sup> مورسيدا حد خمبير، ۲۹۲.

صاحبؓ نے اعدان کردیا کہ بجرت کا ان کا فیصلہ تق ہے۔ پنجتارے جب وہ بجرت کرکے کا ٹل گرام نامی مقام پر پہنچی تو انہوں نے اپنے رفقاء سے قرمایہ: ''بعد ئیوااب اس وقت ہم تم سے کہتے ایس کہ سمہ بیس جو پچھ بدوا ورکشت وخون ہوا ہمیہ سب کتے خان کی تشر رہ سینمی''۔ (۹۷)

سے اگر سید صاحب سلطان محد خان اور سے بائی سرداروں کے خلاف طاقت کے استعال کا فیصلہ کرتے ہوئی سرداروں کے خلاف طاقت کے استعال کا فیصلہ کرتے تو یہ سلم حکمراں بیٹینا سکھ حکمراں سے مصالحت کر سیتے ۔خادی خان ، یار محدخان ، پائندہ خان ، اورخادی خان کے بھائی امیر خان نے بھی رادا تغییاری تھی۔اگر ایسا ہوتا تو یہ سیدھا جب کے احدید اسلام کے مشن کی اختیائی افسویں ناک فلست ہوتی ۔

۵ اس میں شائیس تھا کہ تھی جیسی تی جگہ میں جرت کرنے کے بعداحیا ماسلام کے کام کواز نرونٹروع کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس میں کام یا نیا نامکن بھی بیس تھی۔ شہر سید ساحب کی تگاہ میں بہیشہ ہے ایک جمکن میدان میں دبا تھا۔ انہوں نے ماضی میں تشمیر کی طرف پڑتی قدی کی ابتدائی کوشش بھی کتی ہے جو چر ال اوروادی کا غان کے تظر توں نے کشمیر پر حیلے میں سید ماحب کوائی شرکت اور برمکن تہ ون کا بقین دردیا تھا۔ اس کے علاوہ جارا سے خوانیوں یا ان کے سفیراس وقت بھی پڑتا رہیں موجود ہے جن کی ریاستیں تشمیر سے داستے میں پڑتی تھیں۔ اگر چہ غاصبوں نے ان خوانیوں کوان کی ریاستوں سے بے دخل کر کے علاقے میں اثر ریاستوں سے ایک ہرسکن دوکر نے کے لئے تی دیتے۔ (۹۵) میں سیدھ حب کی ہرسکن دوکر نے کے لئے تی دیتے۔ (۹۵)

ندکورہ بالدخم کُل کی روشی میں میہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ سیدصاحب کا ججرت کا فیصلی ملی مطام نظر ہے ایک مجھے اور حقیقت پسندانہ فیصلہ تھا۔

کی ون سیره حب نے اپنے سررے دفقاء کو جمع اور کیا اور ایجرت و جہا دکے پر خطرو پر مشقت راہ جس ساتھ دوسینے کے لئے ان کا شکر سیا داکرنے کے بعد فرہ یا کہ آکندہ منزل کے غیر بیشی ہونے کے بیش نظروہ ان سب رفقاء کو بخوش گھر بوٹ جانے کی اجازت دیتے ہیں جوائ نگ ججرت میں ان کا ساتھ دینے جس منامل ہیں ۔ سیرہ حب کی بات من کر مجاہد بن ب اختیار دو پڑے ما اور ہر منزل میں سیدھا حب کے ساتھ ہیں۔ ایک مج ہدنے بھی ان کیا اور ہر منزل میں سیدھا حب کے ساتھ ہیں۔ ایک مج ہدنے بھی ان سے جدائی اختیار نویں کی رجب ارباب بہرام خان نے اپنے اہل خانہ کوجن ہیں ان کی اہیدہ بیش ،

<sup>(</sup>٩٤) عدوى اليرات سيد حرشهيد مصدودم، ٣٤٨-

<sup>(</sup>٩٤) - غدوي، ميرت سيدا حد هميد، حصد دوم ١٣٣٠ ـ

پاٹی بیٹے اور مستجہ شامل تنے واپس وخن لوث جانے کامشورہ دیا تو ان سب کامشفقہ جواب تھا: ''ہم ہر حال شیر سماتھ دیں گے تواہ بیکھ پیش آئے ۔''(۹۸)

سشميرکي جانب

### راج دواری میں قیام

دائ دواری میں قیام کے آغاز ہیں ہی دومقا می سردار حبیب اللہ فین اور ناصر فین نے بہن کے درمیان سید صدید کے درمیان سید کا انتظام اپنے ہاتھوں میں سے نیار اس کے بعد سید صاحب نے علاقے کے سرداروں کا ایک عموی اجتماع متعقد کی اور ان سے سکھوں کے حدان سب نے برف کی اور ان سے سکھوں کے حدان سب نے برف ورغبت سید صاحب کو جمیر المونین کی حیثیت سے قبول کیا اور اپنے علاقے میں شرقی قطام نافذ کرنے اور عشرادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیسطے پایا کہ سکھوں کی بورش کے وقت وہ سب ان سے سید صاحب کی قیادت میں از میں گے۔

مداقع شد اليرك طور يرسيد صاحب في ان راستول براسي دست تعينات كردية جن

<sup>(</sup>۹۸) مهروسیداهد شهید ۲۰۰۷ مرید دیک ۲۰۱۲ ۵۰۷

ے ہوکر سکھاس علاقے میں وائنل ہوتے متھا ور دفا می انتظامات کے لئے مود نامحہ اساعیل کو ڈمہ وار مقرر فر ، پار مولد تائے دیگر اہم مقامات پر بجاہرین کو نتیمات کرکے دفا می انتظام کو مزید مضبوط کیا اور اس طرح راج دواری سے بالکوٹ کا پوراعلاقہ کشرول میں نے لیا گیا۔

مظفرآ بادى مهم

اس دوران میں کی مقد می سرواروں نے مولا ناشاہ اسا میں کو شورہ دیا کہ چونکہ سلطان تجف طان ،جس نے سلطان زبر دست خان کو ب دخل کر کے مظفر آباد پر سکھوں کی عددت بعند کرلیا تھا،
ان دنوں سکھ سپر سالار شیر سنگھ کی معیت ہیں مظفر آباد سے باہر گیا ہوا تھا، اس لئے اس کی فیرموجودگی ہیں مظفر آباد کو قبعتہ ہیں سلطان زبر دست خان نے بھی جو اس وقت سید صاحب کے ساتھ تھا، وعدہ کیا کہ مظفر آباد پر قبعتہ ہوتے عی وہ مجاہدین کے لئے نئے جھے راور ضرور ک سیونین فراہم کرے گا۔ اس وقت مظفر آباد کی حفاظت کے لئے دہاں سان ، آٹھ سوسیا می موجود سیونین فراہم کرے گا۔ اس وقت مظفر آباد کی حفاظت کے لئے دہاں سان ، آٹھ سوسیا تی موجود شخص ہوئی ہے ہوئے دی ہوئی مرف چھا کی اور زبر دست خان کے لیا اور مربی رہ گئی۔ (۹۹) اس شہر کے باز ارزای می دہ گئی۔ (۹۹) اس درمیان سید صاحب دائی دواری سے اٹھ کرچون آگئے۔ (۱۰۰)

مظفر آیاد کے بوے حصہ پر بعنہ کر لینے کے بعد مجاہدین نے چھاؤٹی اور گڑھی پر جواب
سکھوں کے بیشہ بیل تھا، جملہ کرنے کا اورہ کیے لیکن اس کے لئے بہتر جھیار کی ضرورت تھی۔ اس
سلط بیں زیر دست خان سے رابطہ قائم کی گیا، لیکن مظفر آباد کے مفتوحہ علقے بیں قدم جمانے
کے بعد اس نے ٹال مٹول کی پالیسی افتیار کی۔ اوھر چونکہ سکھوفوج شر شکھ کی قیادت بیس علاقے
میں موجود تھی ، اس لئے مجاہدین جداز جدم نظفر آباد پر بیشنہ کرلینا جا سیتے تھے۔ جلدی مجاہدین کو بیہ
اطلاع بھی ملی کرزیر دست خان نے در پر دہ سکھول کے ساتھ مصالحات کھیتے ہوئے اپنے بل ہوتے
اطلاع سے مجاہدین نہایت آزردہ خاطر ہوئے اور انہوں نے ضرور کی مجھتے ہوئے اپنے بل ہوتے
اطلاع سے مجاہدین نہایت آزردہ خاطر ہوئے اور انہوں نے اب گڑھی میں پنہ ہ ان ۔ تی تیاری کے
بر جھاؤتی پر حملہ کر کے اسے سکھول سے چھین لیا۔ سکھول نے اب گڑھی میں پنہ ہ ان ۔ تی تیاری کے
(۹۹) میں سیاحہ شہر ہیں۔

<sup>(</sup>۱۰۰) یکون میں سید ضامن شاہ ، حاکم کوائی (کاغان) جومرصہ ہے سید صاحب ہے مراسانات کے ذریع تعلق رکھنا تھاء حاضر ہوا، سید صاحب ہے بیعت کی ماور جہ دمیں خلصاند شرکت کی سید صاحب کی شہادت کے بحد بھی وہ مجاہدین کی امداد میں سرگرم رہ ۔ (میر سیداحمہ شہید ۲۲۰)۔

بغیر گڑھی کوئٹے کرنا ناممکن تھا اور زیروست خان کے امروز وفر داریڈنی وعدے طول پکڑتے جا دیے تھے۔اس ورمیان شیر شکوسکوفوئ کے ساتھ حبیب اللہ نا می مقدم پرآپینچا۔ نجف خان اس کے ساتھ تھا۔ وہاں سے اس نے مظفر آبا و کا رخ کیا۔

سکوفوج کی آمدی اطلاع طیتانی زبردست خان نے مولوی خیرالدین سے جوجابدین کے میں سال رہتے ، دابعہ قائم کیا اور مدوی درخواست کی موروی خیرامدین زبردست خان سے بہت ناخوش تنے ایکن سے دفت آلیس نزاع کا نیس تفار انہوں نے زیردست خان کی مدو کا فیصد کیا اور موجوز کی انہوں تفار انہوں نے زیردست خان کی مدو کا فیصد کیا اور مجاند کی احت مجابدین کو جنگی اوروہ مظفر آباد سے اپنا قبضہ اٹھا کر بہر ڈول میں روبیش ہوگیا۔اب مولوی خیرالدین جواب دے گئی اوروہ مظفر آباد سے اپنا قبضہ اٹھا کر بہر ڈول میں روبیش ہوگیا۔اب مولوی خیرالدین کے اللہ ان کے انہوں نے بجابدین کو ساتھ لیا اور کی این کو ساتھ لیا اور انہوں ہے گئے۔

مظفرا یا دکو بیندیں لینے کے بعد شریحگاڑھی صبیب انڈر کیا اور دہاں ہے ہی ہوں اور سا، ن جنگ کا نور اانتظام کر کے چہدین کے خلاف آئیک جمعے کے ارادے سے بالاکوٹ کی طرف بڑھا اور بالد کوٹ سے ڈھائی میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا۔ جب سید صحب کو اندازہ ہوا کہ شریستگ بالاکوٹ پرحملہ کرتا جا بتنا ہے تو انہوں نے عدتے میں تعینات سادے بورین کو یا دکوٹ میں جمع ہونے کا تھم دینا اور خود بھی بالاکوٹ نشتل ہوگئے۔

### مالا کوٹ کی جنگ

بالدکوٹ پر حمد کرنے کے لئے شیر سنگھ پہاڑ پر پڑ ھکر مٹی کوٹ پراپی فوج اتارسک تھا، بھی مٹی کوٹ پر اپنی فوج اتارسک تھا، بھی مشکی کوٹ تک ویٹ چینے کے سئے اسے ایک فیر معروف راستداختیار کرنا پڑتا جو صرف وہاں کے مقائی مسلمانوں ہی سے علم بین تھا۔ یا بھر وہ کہار ندی کے مشرق ساحل کی حرف بیش قدی کرنا ہوا بالد کوٹ کے مماسنے کی تھا قلت کے لئے ضروری انتظام کرد کھا تھا۔ انہوں نے مٹی کوٹ واسے فیر معروف راستے پر بھی بہرا ہٹھار کھا تھا اورا بیک و مراوستہ مٹی کوٹ پر بھی انہوں نے وہ اورا بیک و مراوستہ مٹی کوٹ پر بھی تھیا ت کے انتظام کے انہار پر ایک کھڑی کا بل بھی ندی کی دوسری جانب نے وہوں بنایا می تھا۔ سیدم حب نے وہوں بنایا می مقال ماتھا۔ سیدم حب نے وہوں بنایا می مقال ماتھا۔ انہوں ایک مقالات بھی میں کہا کہ کوٹ کی مقالات کی کھا تھا۔ انہوں کے انہوں کی مقالات کے دوم ان ایک محفوظ مقام پر مجاہدین کا ایک وسٹر تھینات کرد کھا تھا تا کہا ہے بل کی مقالات

بھی کی جائے اور سکھوں کی نقل وٹر کت بھی نظر میں رہے۔

ایک دن سکھ فوج نے پل پارکیا میکن دہ ہا کوٹ کی طرف برجے کے بجائے دوسر کی طرف موسور کی اور تھوڑی ہی ویر بی افطر سے اوجس ہوگئی۔ یمکی کی دوسری جانب ان کے خیمے کھڑے ہے جن کی حفاظت کے سئے سکھوں کی ایک مختصر فوج ہی وہاں موجودی ۔ پھر پیٹر کیسل کئی کہ سکھ فوج بیٹا ور دائیں جورتی ہے۔ سکھ فوج نے دوسر کی جانب سے دائیں جورتی ہے۔ لیکن در اصل میسکھوں کی ایک جنگی چال تھی ۔ سکھ فوج نے دوسر کی جانب سے ایک موسل داستہ اختیار کیا اور تقریب اکیس کی مسافت سے کرے اچا تک مٹی کوٹ کے سامنے مودور جوئی ۔ دوایت ہے کہ بعض مقامی مسلمانوں نے اس غیر معروف داستے تک سکھوں کی میشمال کی ۔ پہرے پر تعین مت مجاہدین نے سکھ فوج کا داستہ دو کئے کی کوشش کی کیکن سکھ فوج ان پر وہائی گئے۔ میں میں مصاحب نے چادد سے کہ کے طور پر بھیجے، لیکن جب سکھ جاوی ہوگئی۔ میل کی اطلاع ملتے ہی سید صاحب نے چادد سے کہ کے مور پر بھیجے، لیکن جب سکھ فوج من کوری فوج اور کی گئی کوٹ پر چاج ہیں کا جودستہ تعینات تھا، وہ سکھوں سے تعوز سے فاصلے کے بوری فوج اور کی گئی کے گئی کوٹ پر چاج ہیں کا جودستہ تعینات تھا، وہ سکھوں سے تعوز سے فاصلے پر تھی۔ اس نے اپنے پوری فوج اور پیٹر کی کوٹ پر چاج ہیں کا جودستہ تعینات تھا، وہ سکھوں سے تعوز سے فاصلے پر تھی۔ اس نے اپنے پوری فوج اس نے بھی نے بی کوری کی کے بھر نے بھی کوری کی کے بیٹر کی کوٹ کے بیٹر کی بھروڑی کی کے بھر کی کھروڑی کی کھروڑی کی کہر کے بی کوری فوج اس نے اپنے پوری فوج اس نے اپنے پوری فوج اسے کی کورٹ کی کورٹ کی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کورٹ کے بھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کے کہر کے کھروٹ کے کھروڑی کھروڑی کورٹ کے کھروڑی کھروڑی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کورٹ کے کھروڑی کھروڑی کے کھروڑی کھروڑی کھروڑی کھروڑی کی کھروڑی کھروڑی کھروڑی کھروڑی کے کھروڑی کی کھروڑی کھرو

اک شم نجف خان (جس نے مظفر آباد پر سمعوں کی مدوسے قبنہ کردگہ تھ) کا ایک ٹی خط
سیرصاحب کے نام آباد پر قبضہ کرنے کی غرض سے لدیا تفا۔ اس کا مقصد انتہاں سیدصاحب کے
تفا کہ وہ سمعوں کو مظفر آباد پر قبضہ کرنے کی غرض سے لدیا تفا۔ اس کا مقصد انتہاں سیدصاحب کے
خلاف کھڑ اکر تائیس تفا۔ اس نے بیاطلاع بھی دی کرشیر سمجھ کے ساتھ یا دہ ہزاد بندو تھی ہیں، وراکھا
تفا کہ آگر سیدصاحب سمحوں سے مقابلہ کے سنے خود کو تیارٹیس پانے ہوں تو وہ پر ڈوں ہیں
مراجعت اختیار کر کے سموں کی تی ہے ہیں اس کی گرانی ہیں چھوڑ اسے اور سیدصاحب شہد خون مارکر
نے جھی داور دیگر سامان جنگ خیمے ہیں اس کی گرانی ہیں چھوڑ اسے اور سیدصاحب شہد خون مارکر
اس پر قبضہ کرسکتے ہیں جس میں وہ ان کی مدد کرے گا۔ سیدصاحب سے رفقاء کے سامنے وہ
خط بردھوایا۔ ان سے مشورہ کیا اور صورت حال کے سب پہنو برغور کیا۔

سیدصاحب ؓ نے شب خون نہ مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نجف خان کو پہلے سے نہیں جانے سے ۔ وراس کے مشور و پراس طرح سے بھرومہ کرلینا خلاف مصلحت تھا۔ آخر کارنجف خان سکھوں کا

حیف تھا۔ انہوں نے جنگ سے ہٹ جانے اور پہاڑوں میں مراجعت اختیار کرے خود کو بچالیے کے مشورہ کو بھی رد کرویا۔ اس طرح سید صاحب اور مجاہدین تو محفوظ ہوج ہے لیکن سکے مقا ہی لوگوں کو حباہ وہر بہ وکروسیتے ۔ تیسراراستہ سکھول سے ای جگہ جنگ کرنے کا تھا اور سید صاحب نے ای کے حق میں فیصلہ کیا۔ جیسا کہ غلام رسول مہرنے لکھ ہے۔ ''اس موقعہ پر بہی مناسب تھا کہ تدبیر کا پہلو اختیار کرنے ہے ہجائے شجاعت کے تقاضوں کو مقدم رکھ جو تا۔''(۱۰۲)

بالا کوٹ پر شلر کرنے ہے لئے سکھوں کوئی کوٹ سے اثر کرا یک میدان پار کرنا ہوتا۔ سید صاحب نے اس میدان بیں کچڑ ہوگیا، در صاحب نے اس میدان بیں کچڑ ہوگیا، در سکھوں کا اس کوجود کرنا و شوار ہوگیا۔ ہو مسکھوں کا اس کوجود کرنا و شوار ہوگیا۔ ہو جنگی ایمیت کے نقطہ نظر سے شاہ مقاہ مت پر مور ہے قائم کرد کھے تھے۔ اس طرح صورت حال بیہ ہوگئی کہ بالا کوٹ پر حمد کرنے کے سے جو سکھ میدان بیں اثر تے ، وہ مجاہدین کے نشانے پر ہوتے اور آئیس تفاظت کے سے کس چیز کی آئے لینے کا موقد نیس مانا۔ سید صاحب نے جنگ بیل خودا ہے ہاتھ میں مورچوں سے چو سکھوں کے مٹی کوٹ بیٹی جانے کے بعد غیر مغردی ہوگئے سے خواجہ ین کے دائی سے مورچوں سے چو سکھوں کے مٹی کوٹ بیٹی جانے کے بعد غیر مغردی ہوگئے ہے نے کے بعد غیر مغردی ہوگئے ہے تھے جاہدین کو دائیں بلاس گیا۔ سید صحب نے اس بل کوجو بوجہ ہوئین نے ندی کے باد

<sup>(</sup>۱۰۲) مېروسىياتىشېيد،۲۵۷ـ

<sup>(</sup>۱۰۳) شدوی امیرت سیداحمه شهید احصدوم اس ۲۸۰ رفوت اوت.

<sup>(</sup>۱۰۵) عبر اسمدا توشهیده ۲۵۰ اهد (۱۰۵) مبر اسمد احد شهیده ۳۵۰

جانے کے لئے بنایا تھ ،منہدم کروینے کا تھم دیا تا کہ جنگ کے دفت سکھا سے استعمال شرکسیس۔اور ان سب متدابیر کے اعتبار کرنے کے بعد انہوں نے سادے مجاہدین کو تلقین کی کہ وہ الحاج اور اخلاص کے ساتھ دعاء واستغفار میں مشغول رہیں۔

رات کے وقیحے پہرسید صحب مسید معول تہد کے سے بیدار ہوئے اور نماز وؤکریں مشغول رہے۔ سے بیدار ہوئے اور نماز وؤکریں مشغول رہے۔ سے گی نم زکے لئے وہ مبحد تشریف لائے اور اہامت کی فی از کے بعدوہ سجد بیل بی انفراق مشغول رہے۔ طبوع آفاب کے پچھ دیر کے بعد انہوں نے اشراق کی نماز اوا کی ۔ اس کے بعد وہ مبحد ہے باہر تشریف لائے اور جہ دیش شرکت کی تیاری کرنی شروع کی نماز اوا کی ۔ اس کے بعد وہ مبحد ہے باہول بیس تشکی کی ، آبھوں بیس سرمہ نگایا ، لیاس تبدیل کیا ، مردی ۔ انہوں نے لیاس تبدیل کیا ، جھیا رزیب تن کے اور مبحد ، جو بالا کوٹ کے بالد کی جیسے بیس تھی ، تشریف لائے ۔ ان کے ساتھ دو معواج تا کے موقعہ پر دورائقل بروار مجاہدا ہے ساتھ در کھتے تنے جورائفل رائغل بروار مجاہدا ہے ساتھ در کھتے تنے جورائفل مرکانی ہوتا تھا۔ دوم وہ بنگ ہے۔ وہ انتی تیزی سے قائز کرتے تنے کہ ایک مجاہدا سے کام کے سے شکی اوران قال بروان تھا۔

اطلاع پینی کرسکوق ن نے بالاکوٹ کی طرف پیش قدمی کردی ہے اور جابد ین کے مورچوں سے پر فائز کرنا ہی نثروع کردیا ہے۔ سیدص حب نے بدایت وی کہ بجابد ین ہمی اپنے مورچوں سے سکھول پر گونیاں چار کیں، لیکن عام حملہ کے لئے سیدصاحب کے کا تظار کیا جائے۔ بیفر ہاکروہ مسجد کے والمان پیل تنہ اللہ تق کی سے دعاء پیل مشغول ہوگئے ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعدوہ مجد سے ماہرات اور میدن جنگ کی طرف بڑھے۔ ارباب بہرام خان ان سے چند قدم آھے چیل دہ سے ارباب بہرام خان ان سے چند قدم آھے چیل دہ سے داوا ابوائحن نے اسمائی علم بند کی اور سیدصاحب کے آھے ہوگئے۔ پھر بندو فی والی بندوقی تھیں ، ان کہ آگے ہوگئے۔ پھر بندو فی رکر نے والی بندوقی تھیں ، ان کہ آگے ہوگئے دہتہ بھی آگر ان بیس شال دستہ جن کہ والی بندوق کی سے لیس سیاہیوں کا ایک دستہ بھی آگر ان بیس شال ہوگی۔ سیدصاحب نے ''اللہ اکبر' کا فعرہ بیند کی جواس بات کا علان تھ کہوہ جنگ بیس شریک ہود ہو گئے۔ بیس شال مورپ بیل ۔ اس کے بعدوہ جنگ بیس شریک طرف بوسے ۔ وہ سسل دسی آگے والے مورچ کی ساتھ جارہ ہے تھے۔ وہ اپنے رفقاء کے ساتھ طرف بوسے ۔ وہ سسل دسی آگے والے مورچ رپینے اور وہاں انہوں نے وران کے دفتاء خاص نے ایک میں جو بیدین کے سب سے آگے والے مورچ کی میاہ یک کا بخولی جائے کے مورچ برپینے اور وہاں انہوں نے وران کے دفتاء خاص نے ایک میں بورک بینان کی آئر میں مورچ برپینے اور وہاں انہوں نے وران کے دفتاء خاص نے ایک مینان کی آئر میں مورچ برپینے اور وہاں انہوں نے وران کے دفتاء خاص نے ایک بورک پیٹان کی آئر میں مورچ برپینے اور وہاں انہوں نے وران کے دفتاء خاص نے ایک بورک پیٹان کی آئر میں مورچ برپینے اور وہاں سے وہ حملہ آور سکھ فورج کا بخولی جائز وہ بران کے دوران کی دوران کے دوران ک

مجاہدین اسپنے اسپنے مورچول سے فائز کرد ہے تھے، لیکن عمومی تملہ کے سنے انہیں سیدے حدیث کی جانب سے ہدائیت کا انتظارتھا۔

اس وقت سکوفوجوں کی کیسا جھی خاصی تعداداوئی کوٹ کی پہاڑی سے بنچے۔ ترکرمیوان شہر بنتی بھی تھی اور بالاکوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باتی فوج بھی گئی بھی گئی ہے گئی اور بالاکوٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باتی فوج بھی گئی ہے گئی کوٹ سے اتر رہی تھی۔ بوری فوج نے ایک مراحب نے ایک مراح کے ایک رہی تو سید مساحب نے ایسے ساتھ بھا ہم بندو کی وستے کوائی پر فائز کرنے کا تھی دیا۔ بندو کی دور تا بین برواد مجابد بن نے ایک ساتھ سکھوں پر فائز کیا اور آئیس کولیوں پر دکھایے رسکھ کھے میدان بیس تھے، اس لئے محابد بن نے ایک ساتھ سکھوں پر فائز کیا اور آئیس کولیوں پر دکھایے رسکھی فوج کے علم بروار تھے، سینے پر کول کھائی اور مردہ گریزے۔ اگر چہدو مرے سکھ بھی ہوں نے فوراعلی اٹھائیا اور اسے دویارہ بین کیان تھوڑی ہی ویر کے لئے علم کو گریزے ویکھی کوئی تا دیکھی تو بین کیان تھوڑی ہی ویر کے لئے علم کو گریزے ویکھی کوئی تا دیا ہم موسلگی کا شکار ہوگئی تھی ترزی ہے تو بینے موار چے سے فل کر میں میں تھی کی ترزی کی طرف سے عام جمد کردیا گیے۔ اس کے ساتھ ہی بجابد کن کی طرف سے عام جمد کردیا گیے۔ اس کے ساتھ ہی بجابد کن کی طرف سے عام جمد کردیا گیے۔ اس کے ساتھ ہی بجابد کین کی طرف سے عام جمد کردیا گیا۔ (۱۲)

مجاً بدین کا حمد انتهائی شدید تھا۔ سکوران کے ساسنے شہر ندسکے۔ وہ پینچھے ہے، دروا پس مٹی کوٹ کی پہ ٹری پر چڑھنا جایا۔ سید جعفر علی تھتوی کے معاویق:

سید صاحب ورآپ کے ساتھ بھی اور آعرض ہے ہی زیادہ تیزی کے ساتھ سکھوں کے سریر پہنچے۔ان (سکسوں) میں ہے بعض نے نیزہ وششیر اللہ نے کا حوصد کیا، پاتی بھاگ نظے کیکن روگریز کہال تھی؟وہ پہاڑکے پیچا تربیکے تھے اوردوڑ کر پہاڑ پر چڑھ ٹیمیں سکتے تھے۔ بی جنتے پیچے الزے تھے، درے مکے (سام)

جوسكمدفونى اب تك يها ترى يستے ، وه لكا تاركولي ل جل رہے تھے، ليكن ان كى كومياں جاہدين كے ساتھ سكھوں كو بھى زخى كردى تقيس - آيك جاہد ميں عبدالقيوم كتبے بيل كہ جدب حملہ آور سكھ مج ہدين سے بندره ، بيل قدم برآ يہنے تو بندو قي ہر نے "النداكير" كے نعر سے سكھوال كي ايك بول مارى ، دوسرى با شھان برفورانى قرابين برداروں نے مارى - ان كوليوں سے سكھول كى ايك بولى تعداد جوز ديرتنى بقل يا زخى بوگئ - جو نيكے وہ غير منظم طريقے سے بيتھے ہے - جاہدين نے اس

<sup>(</sup>۲۷) مېرىسىد. حدىشېيد ، ۸۵ - ۸۵ ، بخوالد تو ارخ بزار د پەھېدىم كار دولت مدارد، رمېتاب ستكى.

<sup>(</sup>۷۰) مېروسىدا توشېيىد ۳۵ كە بحوالەمتقوروپ

صورت حال کا فائدہ افعاتے ہوئے ان کا تعاقب کی اوران میں سے بہت سے سپاہیوں کوئل کر ویا۔ (۱۰۸) ایک دوسرے مج بدمحرامیر خان تصوری بیان کرتے ہیں، "سیدم حب کے جدنے بلایہ السیف سکمول کو پہ ڈکی جڑ میں کانچا دیا تھا۔وہ پہاڑ پر چڑ صربے تھے۔عازی ان کی ٹائٹس کیز کیئز کھینچے اور تواری ، رہ درکر ٹم کرتے جاتے۔" (۱۰۹) مہتاب تکد کھیے ہیں:

سکھاد لا آپیا ہو گئے۔ آخر کورشیر تھے۔ فرخود کوارمیان سے نکالی اور آھے ہو میاں سکھاسے روکما تھا کہ جہا آ گے جاتا مناسب بیں۔ کورشکھاس دقت می فیس سنتا تھا اور نگی آلور باتھ شک سکے دی، بارد فقدم آ کے بڑھ گیا۔ جو سکھ مقاسطے سے واپس آرہے تھے، اُٹس پھر مار مارکما درگا لیاں دے دے کر تھر اُتا تھے۔ (۱۰)

شیر سنگھ نے فوراً اپنے خاص کما عدّرش م سنگھ، پرتاپ سنگھ اور عطر سنگھ کلیان والے کو بی ہدین پر گومیاں برسانے کا تھم بھیج ۔ انہوں نے تھم کی تغییل کی ، لیکن میدان بیس چونکہ مکھ اور جا ہدین ملے جلے ہتھے ، ان کی گولیاں سنکھوں کو بھی گھ کل کر دہی تھیں ۔ تھوڑی ہی در بیس مٹی کوٹ کی پہاڑی کے وامن بیس تھمسان وست بدست جنگ بڑورج ہوگئی۔ سیدصاحب بھی و بیس ہتھ اور مجاہد بن کی سب سے آھے کی صف بیس تھے ۔ (۱۱۱)

اس دقت جب بجام بن سکسوں پرکاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو پیکے متے اور میدان جنگ میں ان کاظلبر تھا، اچا تک ایک ایک بات فیر متوقع خور پرس منے آگئی جس نے جنگ کا پائسہ پیٹ دیا۔ جنگ جاری تھی کرمج ہرین نے صوس کیا کہ نہ تو وسید صاحب کود کھے پارے جیں اور نہ ہی ان کاعظم میدان میں کیل نظر آ رہ ہے۔ ایک مجام جمام رخان قصور کا بیان کرتے ہیں.

لڑتے کڑتے ہم لوگوں نے میچیے پھر کردیکھ کو شدامیر الموشین کا نشان تظرآیا، شآپ دکھائی دے۔ (۱۱۳)

ال بات سے مجاہدین بہت مضطرب ہو گئے اور حالت اضطراب بیں آیک دوسرے سے سید ص حب ؓ کے بارے میں استف دکرنے گئے۔ جب آئیس بیڈھر ومحسوں ہوا کرسید مد حب سیس میران جنگ میں ڈگی ہوکر گرمجنے ہول کے یا شہید ہو گئے ہوئے ، تو دہ بے چین ہوکرا ہے مورچوں سے بہر نکل آئے اور دیوانہ دارائیس تلاش کرنے گئے۔ الی پخش رام پوری بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ

<sup>(</sup>۱۰۸) مهر سیدا تدخیمید تا کا که بحاله منظوره و (۱۰۹) مهر وسیدا تدخیمید است که که بخواله منظوره ر

<sup>(</sup>۱۱۰) مبر مهدا ترشهد و ۸۵۳ میلاندان نیزارد، زمهاب تله

<sup>(</sup>۱۱) مهر میداحد شهیدٌ • ۷۷، بحار و قائع احمدی \_ (۱۲) مهر سیداحد شهید ، ۷۷۷، بحاله و قائع احمدی \_

ین ما فظاعبدالعلیف نا نوتو کی روتے ہوئے ن کے پائی آئے اور پوچھ ''امیرالموثین کہال ہیں؟'' جب انہوں نے اعلی کا اظہار کیا تو عافظ عبدالعلیف روتے ہوئے ست بنا کے نالے کی طرف چھے محتے۔ امیر الدین بڈھ نوک نے بتایا کہ جب وہ جنگ میں مشغول منے تو امنیا کے حافظ عبداللہ ان کے پائے سیدصا حب کو پوچھے ہوئے آئے اور جب انہوں نے راعلی ظاہر کی تو وہ روتے ہوئے پیچھے کے مورچوں کی طرف چلے گئے۔ جم الدین شکار پوری کہتے ہیں کہ جنگ کے درمین مرز الحد بیک پنجا نی انتہائی پریشان ان کے پائ آئے اور من سے پوچھا ''امیر لموثین کہال ہیں؟''۔ (۱۳۰)

شروع میں جہدین کا خیال تھا کہ سید صاحب سن کی کوٹ کے نالے واسلے مورچہ میں ہیں جہاں گھسان جنگ ہوری کے بیا اسلامورچہ میں ہیں جہاں گھسان جنگ ہوری سنے بیٹے وزیر پھلتی سے پوچھا "معترت کا حال معلوم ہے، کہاں ہیں؟" انہول نے جواب دید، "میں نے نہیں دیکھالیکن لوگوں سے سنا ہے کہیں اس نالے میں ہیں۔" بیٹے حفیظ اللہ دیو بندی نے مول نا شاہ اساعیل کو سکھول پر گوری سے چیاتے ویکھ اور دور سے بی پکار کر پوچھ، "مور نا صاحب! حضرت امیر امونین کہاں ہیں؟" مور نا صاحب! حضرت امیر امونین کہاں ہیں؟" مور نا نے جواب دیا "مرا امونین کہاں ہیں؟"

میار عبد اُنقیوم بیان کرتے ہیں کہ جب سکھوں نے سنجل کر دوبارہ حملہ کی تو می ہدین کی ایک مختصر جماعت میدان ہیں ن کے مقابے ہیں کھبری رہی۔ یاتی مجاہدین سیدصاحب کی تلاش میں پریشان پھرنے گئے۔ جب انہوں نے سیدصاحب کواس چنان کے پیچھے جیس پایا جہاں آئیس

<sup>(</sup>۱۳) مېرىسىداجىشىيە: ۷۲، ۸۳، محالدۇقائع انىدى.

<sup>(</sup>١٥٠) مبر اسمداحد شبية المديد ١٨٠ - تفيل ت ك لئم مزيدد كمية ٢٥٧ - ١٨٨.

<sup>(</sup>١٥) مېرېسىدا جرشېيە ، ۸ مارىم كالەمنظار دە ـ

دیکھا گیا تھا تو وہ پورے میدان جنگ میں سراسیمہ پھرنے <u>تکے س</u>سکھوں کی کونیاں برس رعلی تھیں جن سے وہ بوی تعداد میں شہیدہوئے۔ (۱۶)

# سيدصاحب كى شهادت

جیسا کہ بعد شراس منے آنے واسے تھا کی سے پید چلا ہے، سیدماحب آنے سکھوں پر حمد کیا اور ٹی کوٹ کے دامن شرابلہ کرکے تھے۔ وہ ں پرایک نالا تھا اور پسپائی کے بعد وہیں سے سکھوا ہی گوٹ کوٹ کی بیان ہے کہ سکھوا ہی گوٹ کی بیان ہے کہ محمد ماری کی کوٹ کی بیان ہے کہ محمد محمد بیٹر پوری کا بیان ہے کہ محمد محمد بیٹر بیان ہے جا رسکھوں کا بڑا ہجوم تھ اور توارد، بندوق جائین سے چینے گلیس ۔ موفظ وجیدا مدین بانچی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدصاحب ونا سے شرکت محمول سے از سے محمد ویکھا۔ جب سیدصاحب نے فائز کرنے کے سے بندوق اسپے ش نے سے لگائی تو حافظ وجیدا لدین فیصا۔ جب سیدصاحب نے فائز کرنے کے سے بندوق اسپے ش نے سے لگائی تو حافظ وجیدا لدین نے ان کی انگی پرخون کا نشان دیکھا اور بچھ لیا کہ دور تی ہوگئے ہیں۔ انہیں انداز وہ ہوا کہ گوئی ش یہ تب کے موفظ سے بیر میں ایک پھڑ کی آپ کے موفظ سے بیر میں ایک پھڑ کی تو سے دئی ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہیں۔ انہیں احب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے سے دئی ہوگئے ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہے۔ با بہر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے۔ سے دئی ہوگئے ہوگئی ہوگئے۔ بیا بہر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے۔ سے دئی ہوگئے ہوگئی ہوگئے سے ربا با بہر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے۔ سے دئی ہوگئے ہوگئی ہوگئے۔ بیا بابر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے۔ بیا بابر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سر میں ایک پھڑ کی ہوئے۔ بیا بابر، م خان شول کی روایت ہے کہ سیدصاحب سے دئی ہوگئے ہوئی ہوگئے۔ بیا بابر، م خان شول کی روایت ہے۔

خاذیوں نے ویٹن کو در مار کر دائن کوہ تک میدان میں ف کردیا۔۔۔سیدص حب ا دائمن کوہ میں اپنی جماعت میں ایک پھر پر کھڑے تھے۔ویٹن کی گولیوں کی یو چی ڈ آئی۔ پھر دیکھ توسیدص حب پھر پر شہتے۔سب ساتھی بھی شہید ہوگئے، مگر ش نے اپنی آگا ہے۔ انہیں گرے نددیکھا ورندی ان کی نفش دیکھی۔ زساتھیوں میں سے کی نے آپ کوگر سے ہوئے یا ہے جان پڑے ہوئے دیکھا۔(۱۱۷)

چونکدسیدما دب کوک نے زخم کھا کرگرتے ہوئے بیس دیکھا (ان کے سادے وفقاء مجی کے بارگی ان کے سادے وفقاء مجی کے بارگی ان کے ساتھ شہیدہ وسکے تھے اور ان بیس کوئی مجی اس واقعہ کو بیان کرنے کے لئے ذیدہ مذہبی ) مجاہدین انبیس میدان جنگ بیس طاش کرتے بھر ہے اور اس حاست بیس بہت سے مجاہدین سکھول کی کولیوں کا شکار ہو گئے ۔ مواد ناش واساعیل بیسے عالم اور دیر سپرسال رکی بھی بہی حالت مقی ۔ معل محمد بیش پوری بیان کرتے ہیں کہ مواد ناش واساعیل ان کی طرف آئے۔ اس وقت مقی ۔ معل محمد جنگ بیش اور ان کے ہاتھ بیس تھی اور ان کی پیش نی اور ان کی بیش نی وزن آ دو تھی۔ دائیں والے بیسی انہ میں انہوں نے لیا تھی میں اور ان کے ہاتھ بیس تھی اور ان کی ہیش نی اور ان کی ہیسی انہوں کے دائیں والے دائیں اور ان کے ہاتھ بیسی انہوں نے لیا تھی اور ان کے ہاتھ بیسی انہوں نے لیا دائیں اور ان کے ہاتھ ہیں تھی اور ان کے ہاتھ ہیں تھی اور ان کے دائیں اور ان کے ہاتھ ہیں تھی ہیں تھی اور ان کے ہاتھ ہیں تھی انہوں نے دائیں اور ان کے ہاتھ ہیں تھی ہیں تھی دائیں ان کے دائیں انہوں نے لیا تھی میں تھی دائیں کی ہیں تا ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی دائیں کی ہیں تھی دائیں کی ہیں تھی ہیں تھی دائیں کی ہیں تھی دائیں کی ہیں تا ہیں تا میں ہیں تا دائیں کی ہیں تھی ہیں تا ہیں تا ہیں تا دائیں کی ہیں تا ہیں تا ہی تا ہیں تا دائیں کی ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا کار ہی تا ہیں تا ہی تا ہیں تا ہی تا ہیں تا

ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس ہجوم میں ہیں۔ بیان کرمولا ٹااس طرف بیہ کہتے ہوئے سیلے گئے '' بھائی! میں تو دہیں جا تا ہوں۔''(۸)

اچا کک مجاہد مین میں بیٹر میسل گئی کرسیدس حب ڈٹی ہوگئے ہیں ،ور بھیں بھو بہی خواہ مقائی کو برول نے میدان جنگ سے تکال بیا ہے اور بہاڈوں میں لے گئے ہیں۔ کسی خفس نے بہا و ز بھندی ہدین کو پکار کر کہ کہ وہ میدان جنگ سے لکل کراو پر بہاڈوں پر آجا کیں جہ ال سیدص حب کورشی حالت میں لے جایا گیا ہے۔ اس آو زکو سنتے ال مجاہدین کی ایک بوئی تعداد پر اڑوں کی طرف کی اور میدان جنگ میں صرف تعوازے سے مجاہدین کی ایک بوئی تعداد پر اڑوں کی افران بیل اور میدان جنگ میں صرف تعوازے سے مجاہدین کی ایک واقعی میں جعفر افران نے ہوئے اور ایک واقعی میں میں جعفر میں نور ہوئے والی میں میں بی تحقی میں میں ہو جا تھا میں ہو جا تھا ہے ہوئے اور ہوئے والی میں میں ہو جا تھا میں ہو تھا تھا ہو گوئی اور تھا ہے ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی تھی کہ میں ہوئی تھی ہوئی تھی کہ میں ہوئی تھی کہ ہوئی تھی ہوئی تھی کہ میں ہوئی تھی ہ

جنگ ختم ہوجائے کے بعد جب سکھوں نے وہاں بنا کنزول قائم کرلیا تو شیر نگھ نے سید صاحب کی شہادت کی تھدین کرنی جائی ۔ اگر سید صاحب زیدہ تھاتا وہ اس فنح کو کھمل بیس مان سکتا تھ۔ اس نے اپنے اوگوں کو سید صاحب کی ایش میدین جنگ بیس ڈھونڈ نے کی جارت دی۔ ایک لاش اس کے باس ، کی گئی، ورکئی لوگوں نے بہچانا کہ وہ سید صحب کی لاش ہے۔ آبک بشریف ، نس ن کی روایت کو بر قرار رکھتے ہوئے شیر سنگھ نے پنے مقتول ویشن کا احترام کی ، ایک دوشالدان اور مرز، جیرت نے بیش کی بیں (ویکھے ۱۸۵ ۔ ۸۵ ک، فن قاصل کورد کیا ہے جو بیو و دیوان، مرنا تھ بیں کھ ہے کہ مول ناش و اس بیل ورموں ناحبرائی میدان جنگ بیس سید صحب ہے ہے ہیں کہ شید ہوئے حالہ کہ موں ناحبرائی کا تقال بہت بہی خبر بیں ہوچکا تھا۔ ، مرنا تھ ہے تھی کھتے ہیں کہ سید صحب ہم فرث ہے برسواد میدان جنگ بیل واقل ہوئے ۔ یہ بھی شخر نیس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہرزی علاقے کے نشیب کی ماش میارک پر ڈال دیا وردو تھان قدصے کے ور پچیس روپے مسلمانوں کودئے کہ جس طرح مسلمانوں کا دستورہ ہے بمنن دے کراس کو ڈن کردیں۔ اس نے ایک مصور کوسید مساحب کی تضویر بنانے کا بھی بھم دیا تا کہ وہ اسے لہ ہور لے جا کر رنجیت سنگھ کو دکھا سکے رنجیت سنگھ کو جب وہ نضویر وکھ کی گئی تو اس نے سید صدحب کی شعبید دیکھ کرا تریں کہ اور ستائش اخاظ کے ۔ دیوان ، سرنا تھواپنی سکتاب 'سفرنامہ'' میں کیلھتے ہیں کہ انہوں نے وہ نضویرد تکھی تھی۔ (۱۹)

اس طرح سيده حب كى جدوجهد كابا بداول اختنام كو ينجيا انبول في الوح بيل جان وى المحتنام كو ينجيا انبول في الذي كون وكى الكين ووشعد كيان جوانبول في البيد رفقاء كرسية بيل فروزال كردي تق الذي كون شباوت مي المجاوت من المحتنام كيااور المن المحتناء على المحتنات المحتناء في المحتناء والمحتناء وا

سیدم حب کی تحریک کا آخری باب با ماکوٹ کا شہادت زارندتی، بلکہ بیر (تحریک) برستور قائم واستوارری اوراس کے نتائج بڑے ہی دور<u>س تنے</u> (۱۲۰)





# بنيادى أركان دين كااحياء

(سیدصاحب) کی تح بیک خالص دین تھی۔ وہ مسلمانوں کوسطننٹی دلنے کے کئے تھیں ، صرف سچے سلمان بنانے کے سے اٹھے تھے کھلنٹیں اساہ میں تکافرہ بھیں ۔ خلام دسوں میر ، بھا عد بجاہدین

اس باب بن سیرصاحب کی تحریک احیاء اسلام کے صرف ان پیلوؤں پر روشی و اُولی جائے۔ کی جن کا تعلق اسلام کے بنیادی ارکان سے ہے۔ ان کے ان اصلاحات کا جائزہ جن کا تعلق مسلما توں کے اظلاق ساجی اور سیاسی زعرگی ہے ہے، آئندہ ابواب بیں تعلیمدہ علیمدہ لیا جائے کا تا کہاس تحریک کے کورے اور دیریا اثر اٹ کا ایک جموعی خاکہ مرتب طور پرسائے آئے۔

#### ارايمان

سیدها حب بنا ہی تھر کی کے ذریعہ سلمانوں کوائی بات کی، نیز کی توت کے ساتھ دھوت دی کہ دونو حید وسنت کو فکری اور مملی حیثیت سے ممل طور پر اپنالیں اور شرک و بدعت سے متاثر ہر فکر چمل کو یکسر ترک کردیں ۔ جیسا کہ اسمتھ (C.Smath) نے لکھا ہے: '' (سید صاحب ؓ) کی تحریک کا آغاز دین جی ہر انحواف کی تغییر کے ساتھ ہوااور اس بیس اسلام کی بھی اور خاص تعلیمات کی روشن جی ہرے اصافہ و تخفیف سے الکارکیا گیا تا کہ دسول عربی سین کی کے دریعہ بیش کیا گیا ساد واسلام پھرسے سان میں قائم کیا جا تھے''۔ (۱۳)

سیدمها حب کا ایل وعوت میں اسلام کی خالص تعیمات برز وراوراس کے وسیع ، دریا اور

<sup>(</sup>۱۲۱) ژبیده بی داسمند مووران اسدام ان اظریا دا (آهریزی)-

دورزس متائج ایسے نا قابل تر دید حقائق تنے کہ بہت سے معہ دیے انہیں اس صدی کا مجد دشعیم کیا۔ مثلاً موما نا کر مت علی جون پوری سیدص حب گو' دیر ہو یں مدی بجری کا مجدد'' قرار دیتے ہیں اور سیانتے ہیں کہ اس زمانے ہیں دہ سارے مسلمانوں کورشد دہدایت پرڈالنے دالے دالے تھے۔ (۱۳۷)

## سيدصا حب كى مثائى شخصيت

میدص حب کی تغلیمات کی اثر انگیزی کا براسب بیرتھا کدہ خودا پی زندگی ہیں۔ نہا کہ ہما اور اخلاص کے ساتھ قرسن کی تغلیمات اور رسول لقد میرائی کی سیرت مبارکہ پڑھل کرتے ہے اور اخلاص کے ساتھ قرسن کی تغلیمات اور رسول لقد میرائی کی سیرت مبارکہ پڑھل کرتے ہے اور ان ان سے معمولی انحواف بھی انہیں ہرگز گوادا نہ تقار نو ب وزیرا بدور ہے ہی کہ سید صدب کی ایک اہم خصوصیت ان کا قر آن کا عمر وراس پر پورے اہمام کے محمل تھا۔ (۱۳۳)

مان کی فطرت سیم اسلام کی محی تغییم ست نے ورائی انجواف کی محمل نہیں ہو سکتی تھی۔ رندگ رضا وخوشنووی حاص کرنا ان کی زندگی کا و حد نصب انعین تھا اوران کی نگاہ ہیں بیہ مقدر جیس سنت نہوی میرائی کی مان کا عقیدہ تھ موری میرائی ان کا عقیدہ تھ اورائی پر بوری ہمت اور اخلاص نے کم کرنے سے آئی حاصل ہوسکا تھا۔ بہی ان کا عقیدہ تھ اورائی پر بازی کا میں ہوسکا تھا۔ بہی ان کا عقیدہ تھ دو بازی کا میں نے اس محید تھے اورائی کی کہ نہیں کیا جس میں رضا ہے اللی کی نیت نہ ہوا ورکوئی کا م میں نے تھی میں رضا ہے اللی کی نیت نہ ہوا ورکوئی کا م میں نے تھی کے تقارضے اور نو ہی ہے نہیں کیا جس میں رضا ہے اللی کی نیت نہ ہوا ورکوئی کا م میں کیا ۔ اس کے تقارضے اور نو ہی ہی ہیں کیا ۔ ان کا کھیل کے تقارضے اور نو ہی ہی ہیں کیا ۔ ان کا کہ کی کے تقارف کو کی کا م میں کیا ۔ ان کا کھیل کیا ہوں کیا گھیل کیا گھیل کیا گھیل کیا ہوں کیا گھیل کیا ہوں کیا گھیل کیا گھیل کیا ہوں کیا گھیل کیا گھیل کیا ہوں کیا گھیل کی کیا گھیل کیل کیا گھیل کی کھ

اس طرح جب سید صاحب " دو مجسم شریعت اور سرایا تباع ست " (۱۲۵) بن کر سامنے آئے تو مولانا عبدائی بڈھون تی بھی نا بغذروزگار نے اور مولانا عبدائی بڈھون تو بھی نا بغذروزگار نے اور مولانا عبدائی بھی جسے نا بغذروزگار نے اور مولانا عبدائی بھی بھی جسے نا بغذروزگار نے اور ۱۲۷) کر است کلی بھی وقت بھی میں اور عبداللہ عباس عدوی انتزکر دم بھر جرشید از تو حز وشنی ۱۳ سال ان کے اور ان ایمان انتخار عبد اللہ عبداللہ عبداللہ عباس عدوی انتزکر دم بھر جرس تاب " بس (بحوالہ عدی می کاروان ایمان اور میں میں میں انتخار کے " بیس انتخار کی میں میں سیرے سید وجر بہت انتخار کی بھی انتخار کی بھر انتخار کی بھی انتخار کی بھر انتخار کی بھی انتخار کی بھر ہوں ہی انتخار کی بھی انتخار کی بھر انتخار کی بھی انتخار کی بھر سیدے سید انتخار کی بھر انتخار کی بھی انتخار کی بھی انتخار کی بھی انتخار کی بھر میں مجدودہ فی کھی اور اسلام کی میں اور اسلام کی میں اور اسلام کی میں دولی میں میں دولی کا تا ہوں کی میں انتخار کی کا دولی انتخار کی کا دولی میں میں کہ کے دولی انتخار کی کا دولی میں میں کا کاروان انتخار کی کاروان انتخار کی کی دولی میں کو کاروان انتخار کی کاروان انتخار کی کاروان انتخار کی کاروان انتخار کی کاروان انتخار کاروان انتخار کی کاروان انتخار کاروان انتخار کی کاروان انتخار کاروان انتخار کی کاروان انتخار کاروان انتخار کاروان انتخار کاروان انتخار کاروان انتخار کی کاروان انتخار کاروان کاروان انتخار کاروان کارو

( ۱۲۴). مدوی و میرسته سید احمد شهید و دوم و 🔞

<sup>(</sup>۱۲۳) غدون دسيرت بيد حمد شهيد دودم ۴ ۵.

<sup>(</sup>۲۵ ) ندوی، سیرت سیداحد شهیدٌ، دوم، ۱۵۳\_

جو حضرت شاہ ولی اللہ دہاوی سے خاعد انی تعلق دکھتے تھے اور خودائی اپنی حیثیت بھی اس وقت علی ہ ہند کے درمیان آفاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے تھے ، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آئیس اپنا دوحاتی مر لی وراہنم التعلیم کرنیا۔ ان تخلص علاء دین نے بیعت کے بعد اپنے آپ کوسید صاحب کی خدمت کے لئے ایسے وقف کروہ جیسے غلام بے دام۔ جب سید صاحب چلتے تو یہ بزرگ ان کیا پاکھی کے جیسے نظیے پاؤں ووڑتے ۔ اس تعظیم وعقیدت کی وجر صرف بیٹی کہ ان کے علم بھی اس زمانے جی درسی کہ ان کے موقعہ پر سید صاحب کا کوئی ہم مرز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقعہ پر سید صاحب نے جب مول ناع ہدائی بڈ ھانوی سے کہا کہ اگر وہ ان جی سنت کے خلاف کوئی عمل ویکھیں تو اٹین فورا متنبہ کردیں ، تو مورا نانے بیتا دیکی جواب دیا: 'محضرت بھی آپ بھی سنت کے خلاف کوئی ہات دیکھوں کا تو آپ کے ساتھ تھم دوں گا کہاں۔ '' اس حضرت بھی آپ بھی سنت کے خلاف کوئی ہات دیکھوں کا تو آپ کے ساتھ تھم روں گا

### شرك وبدعت كارد

توحید وسنت سے اس معنبو طالعتی نے سید صحب کواس مقام و منصب پر کھڑا کردیا جہاں سرک و بدعت کے لئے ہرگز کوئی جگہ و گئی شہیں تھی۔ انہوں نے بیا تک وال مسلمہ توں کوشر بیت معلم و کی پاک وصاف تعلیمات کی طرف پورے ایمان دیفتین کے ساتھ بلایا اور آئیس شرک و بدعت کے برفض اور رسم وروان کو پیسر چھوڑ دیے کی دعوت دی۔ جب لوگ ان کے پاس بیعت کے لئے آتے تھے (اور ایسے لوگوں کا کشرت کی وجہ سے شار مشکل تھا) تو سید صاحب مرف دویا توں پر ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اول ہ تو حید کو کھمل طور پر اپنا نا اور شرک کی ہر بات کوشرک کروینا ، اور دوم مسات پر پوری ہمت سے عمل کرنا اور بدھت کے برقم کوروکرنا۔

سیدمات بشرک وبدعت کے خلاف پوری قوت سے سید پر شھے۔ اس پران کامل تھا ، اسی کی دیوت وہ خود سے سید نیر شھے۔ اس پران کامل تھا ، اسی کی دیوت وہ خود سے تھے۔ اور اس کے لئے اسپنے رفقاء کو تاکید فرماتے تھے۔ وہ شرک وبدعت کی مسلم ساج سے منا دینا جا ہے تھے۔ ایک مستر شد کے نام اسپنے ایک تحط میں وہ شرک وبدعت کی تحریف بھی بیان کرتے ہیں اور آئیس اس کے منائے کے لئے جدو جہد کی ترغیب بھی دیے ہیں اس کے منائے کے لئے جدو جہد کی ترغیب بھی دیے ہیں اس کے منائے کے لئے جدو جہد کی ترغیب بھی دیے ہیں اس

<sup>(</sup>٢٧) محمد عاشق التي ميرشي منذ كرة رشيده ١٤٧٠ ـ

نبی دوئی میں ہے کسی کومشکل کشا، دافع بلا اور منافع کے حاصل کرائے پر قاور نہ سمجھے۔ مسب کوانڈ کی فقد رہ اور عم کے سامنے اپنی طرح عاجز ونا دان سمجھاور اپنی ضرور توں ک طلب میں انبیا و، اولیا و مسلحا ماور ملہ نکہ میں سے جرگز جرگز کسی کی نفر رنیاز مذکر ہے۔

اور بدعت کے بارے میں وہ ای والا تامد میں فرماتے ہیں ا

ترک بدعت کی تفصیل بیہ کے تمام عماد، مت و معاملات اورامور معاش و معاوی خاتم الانبیاء جناب تحد رسوں اللہ بینوائل کے طریقے کو بوری قوت ور بائند بھتی سے پکڑنا بھی ہے۔ اور جوآپ کے بعد لوگوں نے یہت می رسیس ایجاد کرلی ہیں ، مثلا رسوم شادی و ماتم ، قیرون کی تقریبات میں نفنوں و ماتم ، قیرون کی تقریبات میں نفنوں خربی و اسراف ، تعربیسازی و غیرہ ، ہرگز ان کو اختیار شد کیا جائے ، ورحی الامکان ان کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ اول خود ن کورک کیا جائے ، پھر ہر مسمان کواس سے اجتماع کی دعوت دی جائے ۔ (سال)

### احياءا يمان كاوسيع دائره

سید معاحب یے توحید وسنت کی بھالی اور شرک و بدعت کی پیامالی کے بیئے جو کوشش بلیخ فرمائی اور اسے یا رکاہ ، اٹبی بیس جوشرف قبولیت حاصل ہوئی ، اس سے اثر است انتہائی جیرت انگیز اور (۱۲۷) نموی میرت سیدا جرشہیڈ، دوم ، ۵۳۴، ۱۳۸ ، محالہ مکاشفات دعت از مولانا کرامت میں جو نیودی۔ (۱۲۹) نموی میرت سیدا جمشہیڈ، دوم ، ۵۲۹، محالہ مکاشفات دعت از مولانا کرامت میں جو نیودی۔ غیر معموں تھے۔ ماضی قریب کے ایک ممتاز و معروف علم دین تواب صدیق حسن خان ککھتے ہیں: علق خد کی رہنمائی اور خدا کی طرف رجوع کرنے بیں وہ خدا کی ایک نشانی تھے سسالیک دنیا آپ کے قبلی اور جسمائی توجہ سے درجہ و ایت کو پڑٹی رآپ کے خلف و کے مواعظ نے سرز بین ہند کو شرک و پوھٹ کے خس وخاشاک سے پاک کردیا اور کتاب وسنت کے شاہراہ پر ڈل ویا۔ (۱۲۰۰)

سید صاحب کی تحریک کے اثر ت زمان و مکان کے حدود وقیود سے بالاتر تھے۔ ان کی جدو جہد کے اثر است کی ایک تھوئی طبقہ تک محدود نہیں رہے۔ جوام وخواص ، میر وغریب ، تا ہر وکا شکار ، مردو خودت ، جوان و عربسید ہ سے سات کے ہر بیلیقے نے ان کی دعوت و تبلیقے سے بھر پیا۔ ان کی سعی مجید کے اثر ات خودان کے ذمانہ تک بھی محدود تیں رہے۔ نواب صدیت و بودصہ پایا۔ ان کی سعی محدود تیں رہے۔ نواب صدیت صن خان کے مطابق '' ابھی تک ان کے وعظ و پند کے بر کات جاری و ساری ہیں۔ '' (۱۳۱۱) ای طرح ان کی تحریک کے اثر ات بندوستان میں ہر دور و نزد یک مقام سک پہنچے ، حتی کہ ان سے ہمدوستان سے باہر بیرونی ممالک نے بھی فیض حاصل کیا۔ یہ وسعیت اور ہمدیری اس تحریک کے کہ سے ایک فیض حاصل کیا۔ یہ وسعیت اور ہمدیری اس تحریک کے کہ سامنے انکے فیض حاصل کیا۔ یہ وسعیت اور ہمدیری اس تحریک کے کہ سامنے ان کے فیض حاصل کیا۔ یہ وسعیت اور ہمدیری اس تحریک سامنے ان کے فیصل سامنے ان کی مقام سے باہر بیرونی میں سے اور اس کی تفسیدات آئندہ اس کتاب میں مناسب مقامات ہر سامنے آئی کی گ

سید صاحب کے رفقا وکوتو حیروسنت سے جوعش تھ ،اس کتاب کے محدود صفات بیل اس کا ب کے محدود صفات بیل اس کی معتب مثالی میں میں ہے۔ میں اس کی معتب مثالیں وی جاتے ہیں ، جن بیل سے ایک مرد سے طبقہ کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری عورت کے طبقہ کی ۔ ان کے مطالعہ سے میہ بات واضح موجائے کی کہ سید صاحب کے زیرا از مسم نور کے دل بیل اسلام کی میں اور کی تعلیمات کس فقدر رائح ہوگئی تھیں۔

سید تطب علی نے ، جوسید جعفر علی نفتوی کے دامد پر در گواد اور سید صاحب کے خیف ہے ، اپنے انتقال سے صرف چند کھنے پہلے اپنی وسیت لکھی جس بیں انہوں نے اپنے متعلقیان کو یہ جدایات ویں انہوں نے اپنے متعلقیان کو یہ جدایات دیں انہوں نے اپنے متعلقیان کو یہ جدایات دیں انہوں نے دیں کا در تکاب دیں کا در تکاب نہ ہونے پانے دور نہ تک مت کے دان تم سے مواخذہ کروں گا۔ (۳) بیرے مرفے پر نو صد کیا جائے۔ (۳) بیرے مرف پر نو صد کیا جائے۔ (۳) بیرے مرفی کو دوسری رسم منائی جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱۳۰۱) عروى وميرت ميداجد شبية ودم ١٣٥٥ بركواله تقصد وجودال ترار

<sup>(</sup>۱۳۱) ندوی، سیرت میداند شهید، دوم، ۳۱ مر ۳۳ ) مبر، بر حت بجابدین ۹۲ س

تواب خان بہادر تبور جنگ کی صاحبز ادی کی شدی نواب ارکاث سے ہو کی تھی ۔ سید صاحب کی تحریک کے ساجہ ادی کی شدی نواب ارکاث سے ہو گی تھی ۔ سید صاحب کی تحریک افعال سے متاثر ہو کراس فیک طینت خاتون نے سارے غیر شری افعال سے تو ہر کر گئی ۔ جب ان کے شو ہر نواب ارکاٹ نے ان پانعش مروجہ غیر شری رسوم پر حمل کرنے کے لئے وہ و ڈوالاتوان کا جواب تھا: ' میں آپ کی ہوں اور آپ کے ہر فرمان کو مانے کے لئے ہم تی تیار ہوں ، لیکن قبر اور آخرت کے محامل مت سب کے الگ الگ ہیں۔ میں آپ کے قرمان کے ساتھ سے کسی غیر شری امر کی مرتکب ہیں ہو گئی ۔ (۳۳)

اس طرح پورے ساج میں ، جوشرک وبدعت کے رسوم وفرافات کے فیلنج میں بری طرح کے میں بری طرح جگڑا ہوا قام سید صاحب کی کوششوں سے توحید وسند کا نور پوری طرح بیش میا اور شرایعت مطہرہ کا اطلبار پوری شان سے بھرقائم ہوگیا۔

#### ۲\_نماز

سیوصاحب نے احیاء اسلام کے لئے جدو چھر کا بیڑا اس وقت اٹھ یا جب مسمالوں میں سیاس حالات اور ہاتی افرات کی وجہ ہے دی سے اس قد رابعد پیدا ہوگیا تھا کہ وہ ہراس چیز کو بیزاری اور تحقیر کی گاہ ہے و کیجے ہے جس کا تعلق اسلام سے تعایمی کہ فراز وروزہ جیسے بنیا دی بیزاری اور تحقیر کی گاہ ہے و کیجے نیا دی اور کان ہے جن کے بغیر اسلام کا تصور ٹیس کیا جا سکتا جمومی سطح پر بیزاری کا محطے طور پرا ظہار کیا جا تا تھا۔ حیدر علی رامپوری کے بیان کے مطابق ایسے لوگ برمدا کہتے تھے کہ ''فراز کمچنی (ایسٹ اعتمال کم کھنے کے کا بھر کیا ذکر ۔ (۱۳۳۳)

### نمازست غفلت وبيزاري

اس زمانے میں عام مسلمانوں میں نمازے کس قدر بیزادی بیدا ہوچگئ تی ،اس کا ذکر و کھ اور مشرمندگی کے ساتھ استجاب کا بھی سبب ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے کے صرف دو صدی پہیے مسلمانان ہند بدو بی کے سنتے گہر ہے قعر ندلت میں گر چکے تنے ۔لیکن بینقیت ہے کے مسلمانوں کی عموی دینی حالت ،لیں ہی ایتر تقی ۔ چند مثالیں اس صورت حال کو تیجینے میں معادن فاہت ہوں گی ۔ ان دلول جو نیود بیسے مسلم آبادی والے شہر میں دن میں مہد در میں اذان نہیں ہوتی تقی ۔ وہاں مرف فجر اور است میں مہر ہما ہوتی تا ہوتی تقی ۔ وہاں مرف فجر اور

<sup>(</sup>۱۳۳) مدوی، سررت سیداحد شهید و دم ۱۳۰۰ ، محاله مید الناس من دروال الخاس

مغرب کی اؤان وی جاتی تھی اور وہ بھی اس لئے کہ تیج ، ورش م ہونے کا لوگوں کو نداز ہ ہوجئے۔
جو نپور کی عظیم الشان جامع مسجدتک بیں شدروزانہ بن عت ہوتی تھی ،ورشہ جد کی فرز اس کا استعمال
ایک کمیوشش مینٹر کی حیثیت سے ہوتا تھا یہ تعربیرس زی کے لئے۔ جب سیدصاحب کے ضلیفہ موارثا
کرامت علی جو نپوری نے وہاں پارٹج وقت کی نمرز قائم کرنے کی کوشش کی توان کے پاس اس کے عداوہ
کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جرنم زکے وقت خود وہاں اذان ویں اور جد عت قائم کرنے کی کوشش کریں۔
ان کی میکوشش مقد می مسلمانوں کو تنی تاہد ہوئی اس کا انداز وائں ہوت سے نگایا جاسکتا ہے کہ ایک دن
جب وہ اند چرے بی تھی کی نمرز کے سے مسجد جدرے سے تھے تو ن پر قائل اند تر مدرکی گیا۔ (۲۵)

سیدص حب کے ایک مریز شخص علی کی کہانی بھی مسلمانوں کی افسوسناک جہات کی تصویر بھٹی کرتی ہے۔ وہ لیورا بھٹی کہانی بھٹی مقام کے دہنے والے متھے۔ اس وقت وہ لیورا عماقتہ جہالت اور وہ این سے رافعلق کے اندھیرے میں تھا۔ سید ابوالحن علی ندوی لکھتے ہیں کہ اس عدت تو سمیر کی طرح مدتے میں ''دوزہ وار اور پابند نماز عنقا کا تھم رکھتا تھ اور زکوۃ ورج کی سعدت تو سمیر کی طرح مانا بیاب تھی۔'' جب شخ حسن علی نے لوگوں کوشرک وہرعت سے روکا اور ارکان دین کی طرف متوجہ کیا تو لوگوں نے" آ ہے کو دیوانہ مشہور کر کے تھکٹر ایس بیرو لیس بیں جکڑ دیں۔'' (۲۳)

مولانا کرامت علی جو پیورگی، جنبوں نے بنگال بیں احیا واسل م کاعظیم، لین نکارنا مدانجام دیا،
بنگال کے اس وقت کے مسم نور کا حال ہور بیان کرتے ہیں کہ وہ وصورت وشکل ہے ہوئیت
مسممان پہچانے جاتے تھے اور ضباس ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ مسلم ن نی زروز ہے اور تج ورز کو چ
اور قربانی اور صدقہ تحصر ور کرنے ہے مطبق عافس تھے اور جمداور جد عداور جد عداور عیدین کو مطلق چھوڑ دیا
تھا، یہاں تک کہ بعض ہوگ بڑھے ہوگئے تھے، ن کو وضو بھی ندائنا تھا''۔ وہ آسے لکھتے ہیں ''وہ فظ
لوگ یکہارگی نایاب ہوگئے تھے۔ بڑے بڑے میروں بیں تراوی کا ختم میسر ندہونا تھا، ورنی زک

<sup>(</sup>۱۳۵) عمد دی کاروان بیمان وفر بست ۱۳۵۰ سالیک دن یک مقای خاتون نے مولانا کرامت کی جو نپورگ کونگی سے گزر تے ہوئے دیکی کر دیجانا اور ہیں کہتے ہوئے ان پر سپنے گندے برش جینیکے کہ بھی دہ نیا موبوک ہے جس نے دل میں بھی اوّان دسے کا نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ (جیب اللہ عُدوی ، تذکرہ حضرت مولانا کرامت کی جو نپوری ۲۰۱۰)۔

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) غروی مکاروان ایمان دعز میت ۱۵۰ ار ۲ ار

<sup>(</sup>۱۳۶) ندوی، کاروان ایمان ومز بیت، ۹۳.

نمأز كاقيام

سیده حب کی ترکیا احیاء اسدم بی ایمان کے جدسب سے زیادہ اہمیت نمر ذکو حاصل تھی۔
نماز کا اہتر م اور دفت پر خشوع وضعوع کے ساتھ اس کی اوا بھی سیدصا حب کے دفقاء کی پیچان بن گئ مقی خواہ کو سیر کے مہارہ برسندھیا کا کل ہویا کلکتہ بیں بھی عدی کا کن رہ ، واجستھان کا ریکستان ہویا کھی میں کا کن رہ ، واجستھان کا ریکستان ہویا ورہ فیبر کی پہاڑی ریگور ، سجد کا حق میں اور فریضر کی میان سے جہال کہیں بھی نمی زکا وقت آیا ، سید صدب اور مجاہدین نے وہیں صفیل آراستہ کیس اور فریضر کی نماز اوا کیا ۔ فواہ ان القدور لوں پر فاقد ہویا رز آل کی وسعت ، حاس خوف ہویا موقعہ امرید، شکست سے دوج رہونا پر رہا ہویا فتح کی مسرت حاصل ہوئی ہو، تید و بندی آزاد کی فرحت ان کی جبیر نمی زبیل مجدور پر ہونے کی سرحان کی سواوت سے بیشر خش بخت رہی ۔ من کے دری کوچین وسکون حاصل ہونا تھا تو نمی زبیل مدور ورد کی فرحت کی سواوت سے بیشر خش بخت رہیں ۔ مندرجہ ذبیل مثالوں سے سے باحث من بدواضح ہوجائے گی۔

ایکھور کی شعند کے تھی تو نمی زبیل ۔ مندرجہ ذبیل مثالوں سے سے باحث من بدواضح ہوجائے گی۔

سفر جج بیں جب سید صاحب ، وران کے رفقاء جہ زیر سوار ہونے کے سے کلکتہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں جب سید صاحب ، وران کے رفقاء جہ زیر سوار ہونے کے سے کلکتہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے وار ان اور ان افراد پر مشتمل تن ، ایک بوے میدان میں رک گیا۔ نوگوں نے ندی میں دخوکی ، اذان دی گئی ، ورنمازیوں فی مشتمل تن ، ایک بوے میدان میں رک گیا۔ نوگوں نے ندی میں دخوکی ، اذان دی گئی ، ورنمازیوں نے صفیل درست کریس۔ ہرصف حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تنی سید صاحب آگے بوسے اور اماست کی ۔ چونکہ جمع بہت زید دہ تھا، بینکلزوں ممکم تنبیر کہدر ہے تنے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱۳۸) مير مسيدا تدشهيدٌ، ۸۳۱، يحاله وصابيه حصه ول.

<sup>(</sup>۱۳۹) کدوی، سیرت سیداحد شهید، در ۱۳۸۸.

سرحدیش ایک بار جب مجاہدین بالدکوٹ جارہے شے تو آئیس بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
داستہ منگلاخ تھا، بخت برف باری بوری کی اور چیز ہوا کی ویہ سے مردی آئی شدید ہوگئی کی گوگ اپنی داستہ منگلاخ تھا، بخت برف بوری بوری کی اور چیز ہوا کی ویہ سے مردی آئی شدید ہوگئی کہ لوگ اپنی ام کیا ۔
''عمر اخیر کو برف بری مرتوف ہوئی اور آفا ب نظر آیا۔ ای وقت لوگوں نے جندی جلدی ای برف سے وضو کر برف بری موقعہ بایا و بین نماز پڑھی ۔ کس نے اسمید ، کس نے جماحت ہے ، کس سے بھاڑ کی چوٹی پرمغرب کی نماز پڑھی ، کس نے در سے بس سے بھاڑ کی چوٹی پرمغرب کی نماز پڑھی ، کس نے در سے بس سے نماز نویس چھوٹی ۔ (میر )

پھولڑا کی افتح کے بعد چاہدین پر جو کھنے میدان میں خیمدزن تھے، سموں نے اپ تک جملہ کردیا۔ جملہ کردیا۔ جملہ کے دفتہ جاہدین میں جو کہ انہوں نے شارع عام کی جو بہ سے بندوق چلنے کی آوازی اور مجھ کئے کہ سموں نے تعلیم کردیا ہے۔ اس صورت حال میں جو بہ سے بندوق چلنے کی آوازی اور مجھ کئے کہ سموں نے تملہ کردیا ہے۔ اس صورت حال میں جو ہدین کا فطری دو مل آویہ ہوتا ہے ہے تھ کہ دو پی تھا نامت کی فکر کرتے ، تھیار سنجا لئے اور سموں نے مجھ کی کری نمازنیس پوھی تھی۔ انہوں نے "جمدی جلدی تجانجہ یا دودو چار نے (جمدی عت سے ) نمی زفرش اداکی اور اپنے بتھیار سنجال کر دشمنوں کی طرف دوڑے۔ " (۱۳۱۱)

<sup>(</sup>۱۳۹) کمونی امیرت سیدا تعرفه پیزنده دوم ۱۳۸۸ سه ۱۳۸۹

<sup>(</sup>۱۳۱) خدول بيرت سياح شهيد دوم ۲۸۸ ـ ۲۸۱ ـ

ہو سکتے ۔ چٹانچے بلاخوف انہوں نے گورز چنز ل کواطلاع دے دی کہ دو دو ہار پیس نٹرکت ۔ سے اس سے قاصر ہیں کہاس ہے ان کی جھ حرکی نماز چھوٹ جائے گی۔ (۱۳۳۰)

جب جوجه بعفر تقاشر تی جوسید صاحب کی شه دت کے بعد تحریک سے خسلک ہوئے ادرائل
کا کیے ہم تا کر ہتے ، برلش سرکار کے خلاف سازش اور مجاہدین کی احداد کرنے کے الزام میں گرفاد
کے معرفہ تو آئیس بیڑیوں میں ایک بقعی میں علی گڈھ سے دہلی لے جانے کی ذمدواری خوددو برلش
پولیس انسکٹروں نے لی۔ بیافسران بہت مختاط ہے اور سفر میں کہیں نہیں دے۔ محمہ جعفر خوب بجھ
رہے تھے کہ وہ انتہائی خطر تا کے صورت ماں سے دوجاد ہیں ، لیکن شاتہ قید ہوجانے کا غم اور شہتی مستقبل میں سرزاؤں کا خوف ان کے وقت پر نمازاد کرنے کے اجتمام کومتائر کرسکا۔ وہ لکھتے ہیں :
د جب نہ زکا وقت آتا تو میں اجازت کے اخبر بی تیم کرتے بیٹھے بیٹھے نماز بڑھ لیتا تھا۔ گاڑی برستوردوں رہتی اوروہ چپ جاپ جبری نم زکا تماشدو یکھا کرتے ہیں۔ برستوردوں رہتی اوروہ چپ جاپ جبری نم زکا تماشدو یکھا کرتے تھے۔ ''(سمہرا)

جب مولانا یکی عظیم آبادی ، جرجعفر تفایسری اور چند دوسر سدقا کدین تحریک و برنش سرکار کے خلاف سرزش و بغاوت کے جرم میں قید کرے عدالت میں چیش کیا گیا تو آئیل اس بات کا ایراز و تفا کہ آئیل چائی کی سرز ابوسکتی ہے۔ حقیقا اس دن عدالت نیں چیش کیا گیا تو آئیل اس بات کا کائی حکم سنایا۔ کین جب عدالت میں نماز عمر کا وقت آیا تو سزائے موت کا خوف بھی آئیل نماز کی اوائیگی سے عاقل مذکر سکا۔ انہوں نے نے سے نماز اوا کرنے کی اج زمت جاتی ۔ نے نے اجازت و بیں تیم کیا اور پیٹے بیٹے اس نے کے سامنے جوان و سے سے انکار کر دیا۔ اس پران مردان خدانے و بیں تیم کیا اور پیٹے بیٹے اس نے کے سامنے جوان کے خلاف سزاے موت کے فیصلے کو آخری شکل دے رہا تھا اشار سے سے نماز اواکر لی۔ (۱۹۳۳)

آیک بارجب محد جعفر تھاجیری اور چند دوسرے مجابدین کوملتان کے قیدخاندہ وسری جگد کشتی سے خطل کیا جار با تھا تو ان کے جسم پر آئی وزنی زخیریں تھیں کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔آگر چہان کے بیچے ایک عدی بدری تھی ،کیکن ان کے سئے اپنی جگدسے اٹھ کروضو کرنا تمکن شہ تھا۔ لیکن جب فماز کا وقت آتا تو وہ لیٹے لیٹے تیم کرتے اوراش رے سے نماز اواکر لیتے۔ (۱۳۵۰)

نماز سے بحبت می ہدین کی فطرت فائد بن گئی تھی اوران کے دگ وریشے ہیں اس طرح سام کی مقمی کہ یہ رمی اور پیرانسسالی کی ففلت بھی اس پراثر انداز نہیں ہو پاتی تقمی بیتحریک کے ایک بڑے

<sup>(</sup>۱۳۲) عروی کاروان ایمان دم سیسته ۱۳۸ ـ ۱۳۳ ) محرجع فرقعا بیری کاله پائی ۵۳۰ ـ (۱۳۵ ) قوامیری کار پائی ۱۲ ـ ۱۲ ـ ۱۳۵ ) تعامیری کالا پائی ۸۵۰ ـ ۱۳۵ )

قائد موں نا احمد اللہ تنظیم آیا دی گئے جزائز، نڈی نہیں جہاں آگریزوں نے آئیں قید کرر کھی تھا، وا گئ اجل کو لبیک کہا۔ غدام رسول مہر ان کے یا رہے میں لکھتے ہیں ''مفتی کی حاست میں بھی ذکر اللہ جاری رہنائی زکا اس قدر خیاں تھ گویا ہر وقت تحریمہ بندھار ہنا اور ٹروز رہ ھاکرتے۔'' (۳۲)

مولد ناسید بوالحس علی عمول کے والد مول ناسید عبد الحی آئے جمہ حسین نامی ایک بجابد سے

ملہ قات کی تھی جنہول نے سیدص حب کے دست مبارک پر براہ راست بیعت کی تھی اور مرحد کی

جنگوں شرب شرک رہے تھے۔ وہ ہر بات نوراً بھوں جائے تھے ، لیکن ریفقلت ان کی نماز کومتا اُر

وجہ سے شدید نسیان کا شکار تھے۔ وہ ہر بات نوراً بھوں جائے تھے ، لیکن ریفقلت ان کی نماز کومتا اُر

میں کرک تھی مولہ ناعم ہو تی نے دات کوان کے قریب بی سوئے کا اہتمام کیا۔ جب وہ اخیر شب

میں بیدار ہوئے تو و یکھا کہ محمد صین تہد پڑھوں ہے ہیں۔ محمد حسین درت کی تاریک میں چیکے سے

میں بیدار ہوئے تو و یکھا کہ محمد صین تہد پڑھوں ہے ہیں۔ محمد حسین درت کی تاریک میں چیکے سے

اشھتے اور فیم کی نماز کے لئے خود مسجد ہے جاتے۔ (۱۳۵ ) مورانا می دالدین نے جن کی دومائی

بیشری مرتبہ کا ذکر تو ب وزیرامد و سے آئی کت ب'' وصیۃ الوزیر'' بھی خاص طور پر کیا ہے ، سید

صاحب سے بیعت کی ، لیکن اس دوحائی تعنق کا ان پر انتا گر اثر پڑا کہ وہ بیعت کے قوراً بعد ب

مواحب سے بیعت کی ، لیکن اس دوحائی تعنق کا ان پر انتا گر اثر پڑا کہ وہ بیعت کے قوراً بعد ب

موت ہوگئے اور مسل تین دئوں تک ان پر خفلت عادی رہی رہیں گین بین بی بیت بیتی کہ وہ نماز کے

وقت پر پوری طرح ہوتی ہیں جو تے اورنی زادا کرتے۔ (۱۳۸)

نماز کا اہتم م عورتوں میں ہمی پرری توت وشان سے زندہ ہوگی تھا۔ مورد نا کرامت علی جونہوں گا اہتم م عورتوں میں ہمی پرری توت وشان سے زندہ ہوگی تھا۔ مورد نا کرامت علی عورت فی کی گھیج ہیں ۔'' اور آ کے ہندوستان کے پیر ڈادوں اور مولو ہوں سے ہے کرعوام تک کی عورت مرد نمرز میں بالکل مستعد ہو کے ہیں۔'' (۱۳۹) سیوصا حب کی دوسر کی اہیے سیدہ ولیہ ' لیکا بیک بیار ہو کی اور آیک رات اور دن بیار رہ رک کھمہ کن پڑھی ہوئی وقت ہوئیں۔ بیاری میں بھی نمرز کی پاپندی کا ہیا کہ کھمہ کن پڑھی ہوئی ہوئیں۔ بیاری میں بھی نمرز کی پاپندی کا ہیا ہم کھمہ کن برجمی ہوئیں۔ بیارہ وسی اور ان کے رفقاء مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ جارہ ہوئی اور ان کے رفقاء مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو لئیرے بدول نے قافلہ پر ممد ماحب اور ان کے رفقاء مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو لئیرے بدول نے قافلہ پر ممد کے ربیع اور ان کے رفقاء مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ جارہے تھے تو لئیرے بدول نے قافلہ پر ممد کردیا۔ جب نے دافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ '' بدو پہل بار بس ہوئے۔ 'تی دیر میں قافلہ کی عوقوں کردیا۔ جب نے دافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ '' بدو پہل بار بس ہوئے۔ 'تی دیر میں قافلے کی عوقوں کے دور میں کا مناز کر میں قافلے کی عوقوں کے دور کی کے تیار ہو گئے۔ '' بدو پہل بار بس ہوئے۔ 'تی دیر میں قافلہ کی عوقوں کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کو توں کے دور کی کے دور کی کو توں کے دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کے دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور

<sup>(</sup>۱۳۷۷) ندوی، کاردان ایمان دمز میت ۱۲۰۰۱ ا (۱۳۹۹) ندوی میرت سیداند شهیدٌ دوم، ۲۵۹۵

<sup>(</sup>۱۳۷۱) ندوی دمیرت میداند شبیر دوم، ۲۹۵. (۱۲۸) ندوی کاروان ریمان دارم میت ۸۰۰.

<sup>(</sup>۱۵۰) مېر مىردا توشىدد ۲۲۳\_

تے ٹی زے فرصت کرلی۔ اس کے بعد مردوں نے ٹی زیریعی۔" (اھا) اس زمانے میں وین دار محمرانے کی خواتین بھی سفریس نمر زنہیں پڑھتی تھیں ۔ غیر محرم مردور کے سامنے نماز ادا کرنا ہے شرى كى بات مجى جائے كلى تقى -سيدصاحب كى تعلميات كى وجهر سے بيرغير اسرى رون ختم ہوكيا\_ سیدصاحب کے ج کے مضبورسفر کے درمیان موران عبدالی کی اہلیہ نے سارے بھاج کی موجودگی میں کشتی ہے. تر کر فرض نماز واکی۔دوسرے جاج نے بھی اس نیک عمل کوستھن نگاہوں ہے دیکھا اورا بی خوا تمن کور غیب دے کر ان سے نم زیر معوائی۔ (۱۵۲)

سیده حب کے خلفاء نے بھی اپنی دعوت میں نماز کواسی طرح اہمیت دی۔ مثلاً مومانا ولا بد على عظيم آبادى اين صلعه رتعيم بن مسم نول كوتمازيس بريعى جدف وال موريق كومعنى ك ساتھ بچھ کر پڑھنے کے لئے تیار کرتے۔ اس کا اثریہ ہوا کہ 'ان پڑھ بھی نمہ زوں میں اپنے پڑھنے ک سورتول اور دعاؤن کے معنی اور مطالب سے خوب آگاہ ہو مجھے۔'' <sup>(۱۵۳)</sup>عام مسمہ تو رہیں بھی وہ شوق داجتم م بدا ہوگیا جوا یک طویل عرصے سے نہیں دیکھا گیا تھے۔جیسا کہ مولانا واریت علی عقیم آبوی لکھتے ہیں "اس گروہ کے سبب ایک عالم نمازی ہوا، بلکداس گروہ کو مکھ کر محراہ کرتے والے [ وير] بعى الين معتقد كونم فرى تقييد كرن ليك كده وساوك كبيل بم سي جرن و كيل ومول نا کرامت علی جو نپوری بھی لکھتے ہیں ''اس ملک کے مردوں ،عورتوں میں نمرز روز ہ خوب جاری جو کمپا۔۔۔ برانی مسجدی آباد ہو کئیں اور نئی مسجدیں بنتے لکیں۔''<sup>(۵۴)</sup>

### نماز میں خشوع وخضوع

سيدم حب في البيغ رفقاءاود مريدين بين نماز كي جوغير معمولي محبت بيدا كردي تقي اس كي خاص وجه بيتھي كه خودان كاسينة اس ووق وحميت سے سرشار تعاليہ يعظم بھى اس كى شہر ديت دييتے ہيں کے سید صاحب کی ایک اہم خصوصیت ان کی نماز کا خشوع وضنوع تھا جس کے بیتیج کے طور پر 'ان کے چیچے نماز اوا کرنے والے مقتریوں کے ول میں محبت ورغبت طاری ہوجاتی تھی۔ ''(۱۵۵) ایک ورسفر جج بین جب جهاز مکه معظمه کی طرف دوار، دوار نق، سید صاحب کی امامت بین نمازگ (۱۵۱) غدوی اسپرت سیداحد شهید دادل ۱۳۴۰ ( ۵۲) غدوی اسپرت سیداحه شهید دادل ۱۸۳۰

<sup>(</sup>۱۵۳)مهر، شرکز شده مجاه پین، ۲۱۸، ۲۱۹

<sup>(</sup>۵۴) عردی دسیرسته سیدا تدهه بیده حصد دوم ۱۸۴ و بخوالد رمیاری دمجرت و میکاشفات رحمت ر

<sup>(</sup>۱۵۵) تدوی میرستاسیدا حرشمید، دوم، ۱۵۸

کیفیت،ن کے ایک رفیق سفراس طرح بیان کرتے ہیں،'' ظہر کا وقت ہوا ، افران ہوئی، آپ نم ذکو تشریف درئے اور نم زیز ھائی۔اس نماز میں اسک ہر کمت اور تا ٹیرٹنکی کہ ہر ایک کے اوپر ایک حاس س واقع تھا کہاس کی مذت ذبان سے بیان نہیں ہوسکتی۔ چونص کی طبیعت متوجہ الی مذتقی۔''(۱۵۲)

مول ناشاہ اعاص جو سید صاحب کے سب سے قریبی رفیق تھے، اس بات کے سے اللہ تعالی کا شکر اداکیا کرتے تھے کہ انہیں خشوع وضنوع کے ساتھ نی زیڑھنے کی سعادت عطائی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے ،'' مجھے نماز میں خفلت نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو اللہ تو لی فورا متنبہ فرما دیتا ہے'' اپنی زندگی کے آخر کا مرمضان میں وہ تنابیار ہو گئے کہ تر اول میں شرکت نہیں فرما سکتے ہے۔' اپنی زندگی کے آخر کا مرمضان میں وہ تنابیار ہو گئے کہ تر اول میں سورہ اسراء پردھی۔ سے را کیدن انہوں نے شرکت فرمائی اور چ ررکھتیں خود پڑھا کمیں جن میں سورہ اسراء پردھی۔ مولا ناجھ طرحی کہتے جی کہ 'جورہ ت اس نی زمین آئی ، وہ نداس سے پہلے بھی آئی تھی منداس کے جد بھی آئی تھی منداس کے جد بھی آئی تنی سالا

میں نے آپ (سیدم حب ) کے دست مبادک پر بیعت کی اورآ پ کا طریقد دیکھا۔اس وات

<sup>(</sup>۵۷) عددی سیرت سیدا حمد شهید، اول ۱۳۸۸.

<sup>(</sup>۵۷ ) شروی، کاروان ایمان وگزیمت ۱۳۳۰

ائے نزد یک جھکو خیال اوا کرائر میں مرجاتا تو میری موت بری بوتی\_(۵۸)

می نماز کافروق اورخشوع و خصنوع کے ساتھ اس کی ادائیگی سید مساحب کے دفتا ہو کی پہنچان بن گئ تھی۔ جس فروی جماعت میں میصفت نظر آتی ، لوگ گمان کرتے کہ ان کا تعلق سید مدحب کی جماعت سے ہوگا۔

### اسلامی حکومت میں نماز برزور

سيدسا حب الله تعالى نے رفتا و خودتو في ذكا ابتد م كرتے ى تق يكن جب الله تعالى نے ائيس مرحد بين ايك اسلامي حكومت قائم كرنے كى سعاوت بخش تو انہوں نے وہاں عام مسلم نوں كو بحى فماز كا پابند بنانے كى بحر پودكوشش كى اور اس سلسلے بين قانون بنائے ۔ انہوں نے امر بالمعروف فرنى كا انكر كا شعبہ قائم كيا جس كے ذمہ دارعا نے كا دور و كرتے تي تاكر ديكوس وہالكوئى فى و نى كن تارك تو نيس ۔ الله كے فعل سند نماز كا ركن اس طرح وہال كے مسمد نوں كے لئے جو وزيد كى تارك تو نيس ۔ الله كے فعل سند نوں كے لئے جو وزيد كى تارك تو نيس ۔ الله كے فعل سند نماز كا ركن اس طرح وہال كوئى ہيں تا تي تو وہال كوئى كا در سے بن مجابہ بن دور و كرتے ہوئے كى كا در ان كا خير مقدم كرتے اور اطلاع و سنة كروہال كوئى بن بنازي نيس ۔ الله كوئن سے به جم كران كا خير مقدم كرتے اور اطلاع و سنة كروہال كوئى بنازي نيس ۔ الله كوئن سے در اور ان كا خير مقدم كرتے اور اطلاع و سنة كروہال كوئى بن منازي تائم ہوگے كر خدا كے فعل سے ايك خص بحق نيس منازي تائم ہوگے كر خدا كے فعل سے ايك خور بحق كريا تر بور ہے در برائ كوئے ہيں تو كر ان كا خور مقدم كرتے اور الكوئى كريا تر بور ہے در برائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل بحق كريا تر بور ہے در برائى ہوگے كر خدا كے فعل سے ايك خور برائى كوئى ہے در برائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے الله برائاتھا جو برائى در برائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے ان كوئى برائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے ان كوئى برائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے ان كوئى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے ان كوئى كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے ان كوئى كر تائى مدل كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے دی تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى ہوگے كر تائى كر تائى ہوگے كر خدا كے فعل ہے كر تائى ہوگے كر تا

### سو\_جج

ج جواسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے، ایک ایسا فریفرہ بے جے مسمانان ہند ہمیشہ نہا ہے شوق سے اوا کرتے آئے ہیں۔ لیکن مجیسا کہ باب اول میں گزرایسید مساحب کے دور میں کچھوانیے کم عم اور کوتا وہم علما مرسامنے آئے جنہوں نے فتوی دے دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ج فرض نییں ۔ ان کی وکیل میتھی کہ کمہ معظمہ کا راستہ غیر محفوظ ہے ، پرتگالی اور براٹش جہاز راں اکثر

<sup>(</sup>۱۵۸) ندوی میرست سیدا حد همید دوم ۳۰ ۵۵ سید صاحب سے تعلق کے اس خروبر کرے کا عوام اورخواص سب کو تجرب مواسشاه محبوالعزیز دانوی کے ایک شاگر دھافقا مسطفلے نے ہوئم رسیدہ تھے سید مدحب سے بعت کے بعدال حقیقت کا ان الفاظ ش اعتر ، ف کو ''مہیلے ہم جو پھوکر تے دہ ہیں، وو دلیا تھا۔ اے آٹاسید صاحب عی نے بنایا۔'' (مہر ، نشاعت بچاہدین ، ۲۵۱)۔

<sup>(</sup>۱۵۹)مهره جماعت بجابرین ۱۳۸۰

حاجیوں کے جہاز کولو شنے اور ڈبود بیٹے ہیں اور مھی وہ سندر شن طوفان کی وجہ سے بھی تناہ ہوجاتے ہیں۔اس طرح رستہ کا امن و مان جونتے کی فرضیت کی ایک شرکی شرط ہے، ہندوستانی مسلما توں کو میسر نہیں ،اس کئے ان پر جے فرض نہیں۔ان کا مزید ہے کہنا تھ کہ ان حال ت بیس بچے کو جانا اور دیدہ ودانستہ جان کوخطرے بیں ڈالن حقیقتا اللہ کی تا فر ،اٹی وراسلامی تعلیمات کی مخالفت ہے۔

## حج کی عدم فرضیت کا فتنه

اس دیمل پیس بظاہروزن تھا۔ مسمد ن تذبذب کا شکارہو گئے اور یہت سے ایسے مسلمان جن 
پرج فرض تھا، اس کی اوا تیکی کے بغیر بی اس دنیا سے دخصت ہوگئے۔ علی عقل نے اس تشکار دکیا۔
مور نا عبد اکی بڈھانوی ، مولانا شاہ محر ، ساجی اورمورانا شاہ عبد العزیز دہلوی نے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ج کی فرخیت ، تی رہنے کے تن بیس نوئی دیا۔ لئین پھر بھی بیر فتنز ور پکڑ کیا اور صورت حال یہ ہوگئی کہ اگر اس کا سدباب جد نویس کیا جاتا تو ہندوستان بیس اسمام کی شکل بی تبدیل ہوجائے کا اندیشہ تھا۔ جیس کر حضرت شاہ عبد العزیز نے تحریر فرمایا: " علی عمم اور کج فہم نے جن ایریشوں کے بناء پرتے کی فرضیت سے ، نکار کردیا، کیا جمید تھا کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو بعض دوسرے وجوہ کی بنیاد پرتے کی فرضیت سے ، نکار کردیا، کیا جمید تھا کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو بعض دوسرے وجوہ کی بنیاد پرتے کی فرضیت سے ، نکار کردیا، کیا جمید تھا کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو بعض دوسرے وجوہ کی بنیاد پرتے کی فرضیت سے ، نکار کردیا، کیا جمید تھا کردیے " ۔ (۱۲۰۰)

## سيرصاحب كي جانب سے ج كى فرضيت كادفاع

سیدصاحب نے اسلام کے اس عظیم رکن کے لئے خطرے کا احس سی کرلیا۔ان ولوں ان
کے ول کو ج کی فکرلگ کی تنی اوران کی زیادہ تر دعا کیں ای کے حق میں ہوتی تعییں ۔لیکن دعاء کے
علاوہ انہوں نے ایک ایسا علی قدم اٹھائے کا بھی فیصلہ کیا جس سے ج کاعملی طور پر قائل اوالیکی ہوتا
خارت ہوجا نا۔ چنا نچیا نہوں نے اعلان کیا کہوہ آئندہ سال ج کے لئے جاتے ہیں اور جوسل ن
مرویا عورت ان کے قافے میں شر کیہ ہوتا چاہے وہ اس کے سفر کے سارے اخرا جات کے فیل
ہوں سے انہوں نے تشاف شیروں میں اپنے تو کور کواس مظمون کا خطاکھ کراس خبر کی خوب تشہیری ،
حتی کہ بہ خبر ہندوستان کے فتاف حصوں میں خوب میسی گئی۔

لو کوں نے سید صاحب ہے سفر جج کی اطلاع کا نہایت شوق ور کچھی سے استقبال کیا۔ جوسفر

<sup>(</sup>۲۰) ندوی سپرت سیداحد شهید ادل، ۱۳۷۷ ما ۱۳۵

تج میں شرکت کے خواہش مند تھے، انہوں نے کاروان تج میں شمویت اختیار کی ۔ جو ج کے سے خیس جی شرکت کے خواہش مند تھے، انہوں نے کا روان تج کی فدمت کو باعث سعہ دت ہا۔ جو یہ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے دور وز دیک ہے چل کر قافلہ ج کوایک نظر دیکھ بیٹے کی ہی کوشش کی ۔ مولہ ناعبد الحی بڑھانوی کے ساتھ بڈھانہ ہے جی میں شرکت کی نبیت سے یک بڑی جماعت سید صحب کی فدمت میں کھیے پنچی ۔ مولہ ناشہ اسائیل کی معیت میں ڈھائی سوم دو مورت وہ بی ، پھست اور سیار نبور سے تکیہ پنچے ۔ دائے ہر بلی کے اطراف ہے بھی تقریبا ایک سوم دو مورش جی ہوگئیں ۔ سیار نبور سے تکیہ پنچے ۔ دائے ہر بلی کے اطراف ہے بھی تقریبا ایک سوم دو مورش جی تھی ہوگئیں ۔ سیار نبور سے تکیہ پنچے ۔ دائے ہر بلی کے اطراف ہے بھی تقریبا ایک سوم دو مورش جی تھی ہوگئیں ۔ سیار نبور سے تاریخ دسید صحب کے اعز ہ اور اال خاشان سے ج کے سئے تیں ہوگئے ۔ اس طرح جب میں ۔ جو ل کی الم اور الل خاشان ہے ج کے سئے تیں ہوگئے ۔ اس طرح جب میں خواہ کی تعداد میں رسویا کی کھی در سوموار سید صحب کے قافلہ نے تکھی سے اسپے سفر کا آغاز کیا تو تو ج کی تعداد میں رسویا کی کھی در سوموار سید صحب کے قافلہ نے تکھی سے البیا سفر کا آغاز کیا تو تو ج کی تعداد میں رسویا کی کھی ۔ (۱۹۱۷)

آغازسفریں بی سیدف حبّ نے سادے دفقاء کواہتمام کے ساتھ اس بات کی ہدیت کی کہ عج کاسفراللہ پرتوکل ورتقوی کے ساتھ سطے کرنا ہے۔ ایک موقعہ پرانہوں نے اپنے ساتھیوں کواس بات کی ان الفاظ میں تاکید کی

ہم فقر ، ہے گھر وں ہے گھن انڈ کے بحروے ہر وائے نے کے لئے لکلے ہیں۔ تج بری عظیم الثان اع ورت ہے۔ کوئی فقص کے فقص کے فقص کے بوی عظیم الثان اع ورت ہے۔ برقض کو تقو کی کو اپنا شعد ربتانا ہے ہے۔ کوئی فقص کے فقص سے جھوٹی ہے جھوٹی بیز کاسائل شہوہ ہم کی سے داورا والا ہیرگز موالی نہیں کریں گے۔ اگر ضرورت بڑے گی تو مرووری کریں گے۔ اگر فاورا والا بھی ایک سے اورا والا بھی ایک سے کرووری کریں گے۔ اگر فاورا و کھوٹ کا ہے اورا تو مراج کی دوروں گا۔ گر فاورا و کم ہوج سے گا تو ہم تھوڈے تھوٹے کے کہا تھوٹے کے بھی ایک میرے کروہ مرادوس مان ورست فرمائے گا۔ (۱۲۲)

سیدصاحب کا قافلداتر پردلیش، بهار در بنگال کے وسیح صوبوں ہے گز رتا ہوا کلکتہ کی طرف رداں دواں تھا جہاں سے پانی کے جہاز کے ذریعہ تجاج کی وجدہ کاسفر کرنا تھا۔ جہاں جہاں موقعہ طلاء اصلاح حال ادراصداح معاشرہ کی دموت کے ساتھ دیج کی فضیلت، اور جج کے مندوستانی مسلمانوں کے سئے قائل عمل ہونے پر پورزوردیا گیا۔ دمھ نامی مقام پرسیدص حب کے تھم سے مومانا ناعبدائی

<sup>(</sup>۱۶۱) ندوی، سیرت سیدا توشهبید اور ، ۱۳۵۷ میر نیسوی تاریخ سیدا ته شهبید مصحدا ۱۸ ایروی ہے۔ ۱۲۷۷ کا مراب

<sup>(</sup>۱۲ ) ندوی امیرت سیداهد شهیدٌ، دول ۲۹۳.

نے لگا تا رچارون تک تو حیروست کی اجمیت کے ساتھ تے وعمرہ کی نصیلت پر وعظ قربایا۔ ایک موقعہ
پرسید صاحب نے خود تج کے ارکان تفصیل سے بیان کئے۔ جب قافد بھتی نا می ایک مقام پر پہنچا تو
سید صاحب اطلاع دی گئی کہ مولوی یا دی نامی ایک فیمل جو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے جج کی
عدم فرضیت کے قائل جیں، بیاس کے ایک گاؤں گڈھ بیس رہنے جی سید صاحب نے آئل جی میان کے موانا
عبدائی اور مول نا شاہ اسا عبل کو جا بیس افراد کے ساتھ گڈھ یجیجا اور میہ ہدایت دی کہ وہ وہائی
مسمد نوں کو جع کرکے ان سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ گڈھ یہ جیجا اور میہ ہدایت دی کہ وہ وہائی
مسمد نوں کو جع کرکے ان سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ گڈھ یہ جیجا اور میہ ہدایت کی روشی بیس جج کی
فرضیت نا بت کریں۔ (۱۲۳) ان سب باتوں کا ہندوستانی مسلمانوں کے ول ووہ غرچ کہرا اثر
پڑا دیج کی فرضیت سے انکار کرنے والے قائل ہوئے گئے اور عوام نے بھی جب اتنی ہدی تعداد
میں توگوں کو ج کے لئے جاتے دیکھا تو ان کے سامنے بھی جے کی عدم فرضیت کے دلائل کمز وراور
ماتی تول نا بہت ہوگئے۔

## هج کی ادائیگی میں ذوق وشوق

ج کی روح اصلاً و واخلاص اور شوق ہے جس کے ساتھ حاتی فریعند تج اوا کرتا ہے۔ سید صاحب اور ان کے رفقاء نے پورے تج ش انجائی صبر وسکون ، ذوق وشوق اور تقوی و پر ہیز گاری کا ایم تر م کیا۔ مولا تا ابواکسن علی تدوی دمخزن احمدی 'کے حوالے سے کھتے ہیں کہ تجاج نے سفر ک صعوبتوں کونہا بیت خندہ پیٹائی کے ساتھ اس طرح بر داشت کیا کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر اور ان کا در یا دالی سے معمور دہتا تھا۔ سیر ساحب کی رفاقت اور تعلیم منت کا یہ فیش تھا کہ وہ مراد کی مشکلات برصر کرتے اور اس بات برشکر کہ یہ صعوبتیں انہیں راہ تی میں جیش میں تھیں سے تھیں سے اسلام

جب جائع کا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا تو ان کے ول عجبت اللی بشکر گزاری اورخوشی کے جذبات سے سرش رہتے مول تا ابوالحن علی عدوی تحریر کرتے ہیں '' کمہ معظمہ شن واعل ہوتے وقت ہوشخص پر گربیط ری تھا۔'' (۱۲۵) جب قافلہ مدیند منورہ جارہ تھا تو ذوالحنیفہ سے مال کر' ایک ایک جگہ پنچے جہاں سے روضتہ منورہ نظر آ رہا تھا۔ ہرایک پر محبت واثنی تی کا فلید تھا، درود و تھا کو مد جہدا وراشعار معتبہ زبان برتھے۔'' (۱۲۲) جہازے جب عدل کے پہداؤنظر آ سے توسید صحب کے دل میں محبت

<sup>(</sup>۱۷۳) غدای به میرت میداند شهید دال ، ۲۵۸ (۱۷۷) ندوی میرت میداند شهید داول ۲۳۰ س

<sup>(</sup>۱۳ ) نزوی میرت سیداند شهید اول ۲۷۸ ـ د در در در مرس سیداند شهید اول ۲۷۸ ـ

<sup>(</sup>۱۲۵) کدوی میرت سیداندههید، اول ۳۵۳\_

وشکر کے جذبہ مت موجزن ہوگئے کہ اللہ تعالی نے عرب کی سرز مین دکھائی ۔ انہوں نے شکر کے کھامت کیے اور مورا نا عبد الحق سے فرویا ہے ''جب ہم جہ ز سے اتریں سے ، شکر کا دوگا نہ پر حیس طحے ۔'' ( سائ<sup>ا</sup> ) جب جہاز ابھی سمتدری میں تھا تو ان کے ایک رفیق سفر نے انہیں جب زکی جیست پر تنہا کھڑا دیکھا۔ ان کا بیان ہے ،'' وہ ( سیدص حب ؓ ) سمندرکود کچھ کریار ہار ہی ن اللہ و بحدہ مرسول سے اللہ ابعظیم پڑھتے ہے و ڈیٹس ۔ آبھوں سے اللہ ابعظیم پڑھتے ہے جہرے پر آنسو جاری ہے اور آواز بیل فرق ہوگیا تھا۔'' ( ۱۸۸ ) مکم معظمہ سے واہس کے وقت ہرخض ہیت اللہ سے جدائی کے حساس سے مگیس تھ۔ ( ۲۹ )

کمد منظمہ میں سیدس حب ہے مولوی عبدالتی ادرمواد ناش واساعیل کوتعبی جلقے تائم کرنے کی صدرح وی تا کہ عام مسلمانو رکونفع ہو ہے تھم کی تنیس جس مولد نا عبدالتی نے حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکو قابشریف کا درس شروع کیا اور مولانا شاہ اساعیل نے حضرت شاہ و ی اللہ و یوی

<sup>(</sup>۱۲۸) ندوی میرسه سیداحد شهیدٌ راول ، ۱۳۷۸ (۱۲۷) ندوی میرست سیداحد شهیدٌ داول ، ۳۴۵

<sup>(</sup>۱۷ ) غدوی دسیرت سید حدهشهید مانون ۲۰۳۰

<sup>(</sup>۱۲۹) غروی، میرت سیداند شهید آدان ۱۷۷

<sup>(</sup>اعا) ندوی دمیرت سیدا تدشهید دادل به ۱۳۳۵ ۱۳۳۰ س

## مستقبل کے لئے عہد

جب سید صاحب کا قافلہ کے ، جس نے کئی وجوہات سے پورے ہندوستان ہی شہرت حاصل کر لی تھی ، بغیرہ عالی ہی شہرت حاصل کر لی تھی ، بغیرہ وہ فیت والیس آئی آئی آئی آئی گئی وجوہات سے بورے کے بر مخصر ہوئے کے جود داکل دیئے جارہ بخود وگول سے گئے نا قائل قبول ہو گئے اور پچھی وقول ہیں ان کے ذہن سے معدوم ہو گئے ۔ جن صوبول سے گذرتا ہوار قافلہ کی وابس ہوا ، وہال کے لوگوں نے قافلہ کی محفوظ واپس کا بہ چھم خود مشاہدہ کیا ۔ ویگر عد توں کے دوگوں نے دومروں سے اس کی

<sup>(</sup>۷۳ ) ندو کی میرمنته میدانند شهیدٌ اور ۳۷۳ ـ

<sup>(</sup>۲- ) ندوی سپرت سیدا حوشهیدٌ، اول، ۳۶۴. (۴۷۶) ندوی سپرت سیدا حوشهیدٌ اول ، ۳۵۷.

تفعید مت سنیں سایک مدت تک اس جج کے دافقہ سے کی گوٹٹ ہوگوں کی محفلوں بیں سنائی ویٹی رہی۔ شعراء نے کاروان جج ادر سالار جج کی مدرج بیل تفلیس تکھیں ۔ اس کے بعد بیندوستان بیس جج کی فرضیت اس شان سے قائم ہوگئ کہ آج کک لاکھوں مسلمان فریعند کج ادا کرتے ہیں اور ذوق وشوق کے ساتھ داس فریعند کواوا کرنے بیس ان کا عالمی براوری بیس ایک امٹیازی مقام ہے۔

#### مماروعاء

نواب وزیرالدور اپنی کتاب وصاید اوزیرائیل کلست بیل کرسید صاحب بیل دعا و کا ذوق ایست بردها بود تقد ان کی دعا و ک بیل مجیب تا جیرفتی اور وه شرف قبویت سے نوازی جاتی حقیل سر الله محلی اور وه شرف قبویت سے نوازی جاتی حقیل سر الله کا الله کا طرف رجوع کرتے تھاور کا لی یقین ور المنہائی الحاج کے ساتھ اس سے حاجت طلب کرتے تھے ۔ ووا نفر اوی طور پر بھی وعا و کا اہتمام کرتے تھا اور ابتا کی طور پر بھی وعا و کا اہتمام کرتے تھا اور ابتا کی طور پر بھی دوہ ہر حال کرتے تھا اور ابتا کی طور پر بھی دوہ ہر حال کرتے تھا اور ابتا کی طور پر بھی است، وہ ہر حال کرتے تھا اور ابتا کی طور پر بھی اللہ تعالی سے دعاء ما تھے کا ای جہم م کرتے تھا۔ یہے چند مثابیں چیش کی جاتی جن سے پید جاتا ہے کہ سید صاحب کی زندگی ورمشن جی دعاؤں کا کتا اہم مقام تھا۔

### وعاءكى سنت كااحياء

ایک بار جب سیدصاحب دائز و شاہ عم اللہ عمل اپنے ارادت مندوں کے ساتھ متھ ،
عمرت کا یک ایسادورآ یا کرسیدص حب اوران کے دفتا ماورائل خاندان پردودن کمس فاقہ کے گزر
گئے۔ سید محمر علی ، جوسیدص حب کے بھانچہ ورا ' مخزن احدی' کے مصنف ہیں ، بھی ساتھ تھے۔ ان
سے اس آز ماکش کا آخل مشکل ہو گیا۔ بھوک نے جب حددرجہ بے چین کیا تو وہ سید مساحب سے دعاء
کے لیتی ہوئے۔ اس وقت سید مساحب آپ نوفتاء کے ساتھ مسجد میں وکر الی میں مشخول تھے۔ سید
محمولی کا حال زارد کھے کرسید مساحب سیسترائے ، اپنے رفتاء کو دہ ء کرنے کی تلقین کی اور تو دہ بھی ای ح کے ساتھ دعاء میں مشخول ہو گئے۔ اس وقت بہت تیز بارش ہور بی تھی اور برسات ہونے کی وجہ
سیستا تھی عمل میں جس کے کنارے دائزہ ش والم انڈرآ باد ہے ، خوصا یانی تھا۔ اللہ کی ش ن کہ چیسے عی
سید ساحب اوران کے دفتاء نے دعاء کے سے ہاتھ اٹھای ، بوش تھم گئی اور اس سے پہلے کہ وہ وعاء

<sup>(</sup>۱۷۵) غدوی دسیرت سیداحد شهید، دوم، ۱۵\_

کھل کرتے ہی ندی کی دوسری جائب سے چندلوگوں نے آواز دی کہندی پارکرنے کے سے ان کے لئے کشتی جیجی جائے ، وہ سیدصاحبؓ کے لئے اناج لائے ہیں۔ (۱۲۵۰)

سرحدیثی قیام کے دوران ایک شب جب سید ماحب کا مجاہدین کے ساتھ ایک ایسے سنسان اورغیرآبادی ہاڑی مقام پر قیام ہوا جب کھانے کا کوئی انظام نیس ہوسکیا تھا تو جہدین کوا عمارہ ہوگیا کہ وہ درات فاقد بی سے گزار نی ہے۔ سید صحب نے سب کے ساتھ مغرب کی نمی زادا کی اور عشاء تک ساتھ وہ ان کے ساتھ وہ اندکی جمد وثنا ماور شان رزاقیت کا بیان فر ماتے سے ساتھ اندکی جمد وثنا ماور شان رزاقیت کا بیان فر ماتے رہے ۔ ان کے الفوظ میں ایس اطلاس اور ایک تا شیرتی کہ جہدین روپڑے اور قرب اللی اور زول رہمت خداو تدی کی ایک ججیب کیفیت سے ہمکتار ہوئے۔ اس کے بعد سید صاحب نے نظر مر ہوکر نہیں ہوئے سے دان کے اندر تعالی سے دعام مائلنا شروع کیا۔ وہ اندر تعالی کی صفت عالیہ کا ذکر جمیل کرتے جاتے ہے اور نہایت میں جزی کے ساتھ دعام ، مگ رہے شے تھوڑی ہی در ہے بور چھرمت کی گوجر جوان کے سنے بلکل اجنبی شعر بن سے اچا تک سنے آئے۔ وہ ایک بورے برتن شن سب کے لئے جوان کے سنے برکن شن سب کے لئے دو دھ دلائے تھے۔ ساتھ میں سید می حب کے سنے ایک جور پائی اور بستر بھی تھا۔ (۱۳۵۷)

سرحدے قیام کے دوران سیدصا حب کا ذوق دعاء ایک دوسرے انداز ہیں سے آتا ہے۔
ایک دن انہوں نے مورناش واساعیل سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اور ن کے سارے دفقاء
چھدن دعاء ہیں مشخول ہوکر اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے مشور و دیا کہ وہ خودایک مقررہ وفقت ہیں جہاکس پرسکون جگہ ہیں دعاء ہیں مشغول ہوں درمولہ ناشاہ اساعیل پاس ہی جگل میں کی مناسب مقدم پرج ہدین کے ساتھ دعاء کر ابہتہ م کریں۔ چنانچے دوزانہ عمر کی نماز کے بعد سیدصا حب تو فوزنب ایک کرے ہیں دعاء کا ابہتہ م کریں۔ چنانچے دوزانہ عمر کی نماز کے بعد سیدصا حب تو فوزنب ایک کرے ہیں دعاء کا ابہتہ م فرہ تے اورمولہ ناشہ و اساعیل سب بجاہدین کو بستی ہے باہر ایک نالے کے پاس کے کرج تے۔ وہاں وہ پہلے دعاء کی فضیات اور آواب کا بیان فرماتے اور پر عاجزی کے اظہار رکے طور پر نظے سر ہوکر اللہ ہے دعاء کی فضیات اور آواب کا بیان جہاں بند دھ جا تھی اور آبھوں سے تسور وال ہوتے ۔ بیدی عطویل ہوتی اور دیریتک جاری رہتی ۔ واپسی کے بعدموں ناشاہ ساعیل سیدس حب کودع و کی تفسیل اور کیفیت کے بارے ہیں بتا ہے۔
واپسی کے بعدموں ناشاہ ساعیل سیدس حب کودع و کی تفسیل اور کیفیت کے بارے ہیں بتا ہے۔
یہا سلسمہ یا پی دسات وقوں تک جاری دہا۔

<sup>(</sup>۵۷٪) ندوی برمیرت سیدا حوشبیدٌ، دوم ۸۰۰۰

<sup>(</sup>۲۷) ندوی مرست سیداند شهید، اول، ۱۸۷۱ ماره ۱۸۸۸ (۲۵۸) (۱۷۸) ندوی میرت میداند شهید، دوم ۲۰۲۰

سیرصاحب بھی ہم کام کے شروع کرنے سے پہلے دعاء کا اہتمام کرتے تھے۔ مثلا کھکتہ میں جب ایک ججہ وعظ کہنے کام وقعہ آیا تو انہوں نے پہلے ان الفاظ شیں دعاء کی '' التی اجو پھوش جانتا ہوں ، وہ بیان الفاظ شیں دعاء کی '' التی اجو پھوش جانتا ہوں ، وہ بیان کو ان کرم سے ان کو میں اسپے نقش ان کرم سے ان کو میں اسپے نقش ان کرم سے ان کو میں کو ہوا ہے کہ اور شرک و بدعت اور فیق و فجو رست ان کو محقوظ رکھا ورسنت وقو حید پر ان کو قائم کر یا '' (۱۵۵ ) ای طرح جب وہ کوئی نیک عمل پورا قرما بیٹے تو اہتمام سے اس میں کی تجویت کے بعض لئے دعاء کر ہے ۔ ایک موقعہ پر انہوں نے اپنے ایک ادادت مندکو کھر سے شرک و بدعت کے بعض آثاد ہوں کی آئی مان خانہ نے تھم کی تھیل کی ۔ اس کے فورا بود سیدصاحب نے حسب معمول دعاء کے لئے ہاتھوا فیا نے اور ان انفاظ میں اللہ سے دعاء ما گی '' یا اللہ اتو ان سب ہوگوں کو جائے ہے اور ان انفاظ میں اللہ سے دعاء ما گی '' یا اللہ اتو ان سب ہوگوں کو جائے ہے اور ان کا برخل انلہ کی دعاء کرتے تھے اور جنگ کے بعد جائے ۔ اور جنگ کے بعد وعاء کی اور جنگ کے بعد میں ۔ امراز وہ اس کا اجتمام کیا اور والیسی کے بعد بھی ۔ وہ جنگ سے پہلے بھی دعاء کرتے تھے اور جنگ کے بعد بھی ۔ امراز وہ اس کا اجتمام اس نے کرتے تھے کہ ان کا برخل انٹھ کی دش کے لئے تی تھا۔

### وعاءيس الحاح وحضوري

سید صاحب کی دها میں الخاس اور حضوری کی ایک عجیب تا جیرو کیفیت ہوتی تھی۔ دہ اپنی دعاؤں میں اکثر اللہ تعد لی کے اساء اُلحیٰ اور اس کی عظیم صفات کا واسعہ دیتے تھے۔ نبی برتن حضرت محمد میں کی طرح وہ خود دعاء کے وقت متاثر اور بے قرار ہوجاتے اور ان کے جذبات کا پیانہ چھک جاتا۔ ایک بار جب انہوں نے جاوائے اپنی بعض ارادت مندوں کے لئے دہ وکی تو دہ سب بے اختیار کہ اسمے : د جس طرح حضرت نے ہمارے واسطے دعاء کی ہے ہم نے اس طرح دعاء کرتے ہوئے نہ کی کودیکی منہ سنا اور نہ ایسے الفاظ ہم نے کبھی پڑھے۔ " ( ۱۸)

### سب کے لئے دعاء

سید صاحب سب کے سے دعاء کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے سے دعاء کرتے تھے، ان مسلمانوں کے لئے بھی جوان کے خل ف مف آرا تھے۔ ایک درانی سردارے لئے جس نے بلاکسی جائز سبب کے ان پر جنگ تھوپ دی تھی انہوں نے جنگ سے پہلے پورے اخلاص سے ان الفاظ (۱۷۹) ندوی بسیرت سیدا ہے ہیں اول ۱۲۳۰۔ (۱۸۰) ندوی بسیرت سیدا ہے ہیں اول ۲۹۴۰۔

(۱۸۱) ندوی میرت سیداحد شهید، اول ۲۵۱-

شن دعا می '' آگر تیرے عم شن جم تن پر ہوں تو ہم ضعیفوں کو فتح یاب کر۔ادر جو وہ تن پر ہوں تو ان کو کر۔'' (۱۸۲) ای طرح سید صاحب پورے اخلاص سے غیر مسلموں کے ہے بھی دی و کر تے ہیں۔ وہ میدان جنگ جس شخے۔ جیسا کہ غلام رسوں مہر شہر دہ دیے ہیں، وہ سکھول کے لئے جن سے وہ میدان جنگ جس نیرو آزہ ہے، ہرفرض نماز کے بعد روز اشہ بیدی و کرتے ہے ہے:'' خدایا! ان ہوگوں کو ہدایت فرہ اور ایمان کے ایمان واسد م کی دوست و پر کر ہمارا بھائی بناد ہے۔'' (۸۳) مطبقتا وہ مسارے بنی تو ع انسان کے لئے دی و کی تو اسلام کی دوست و بھول نے جاوا کے در دہت مندوں کی ایک جماعت کے لئے دی و کی تو ان مولام کی تاہد ہوں کے ایمان کے دی و کی تو ان مولام کی اور قد روز فی کے ساتھ اس کا اعتر ف ن ایفاظ میں کی ان مولوں نے واسطے کی اور قد روز فی کے ماتھ اس کا اعتر ف ن ایفاظ میں کی دعام کی ۔'' (۸۴)

## سیدصاحبؓ کے رفقاء کی زندگی میں دعاء کا مقدم

سیدص حب کی تعلیم وتر بہت ہے ن کے خلفہ ء مرفقاء اور ار، دمت مندول میں بھی دعہ وکا غیر معموں اہتم م پیدا ہوگی تھا۔ نن سب کی زندگی میں یہی رنگ وزوق غالب تھا۔ س پر روشنی ڈیسنے کے لئے چند نتخب واقعات بینچے درج کئے جاتے ہیں۔

تواب دزیر الدولد، جوسید صاحب کے مرید ہو صف اور دیاست ٹو تک کے حکم ال تھے ، بھی دعاء کا غیر معمول ذوق رکھتے تھے اور اس کا بہت اہتم م کرتے تھے۔ ان کی زندگی بیس وعاؤس کی اہمیت کا عمازہ اس بات سے مگایا ہو سکتا ہے کہ اگر دریار کرتے وقت بھی وہ وع و کرنے کا تقافیہ محسول کرتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ، سر پوش تاردیتے ، کعبہ کی طرف رخ کر بیتے محسول کرتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑ ہے ، انہوں نے اپنے دریاریوں کے سئے یہ فرمان جاری کر کھا تھا کہ ان وات میں وہ فور ب کی تعظیم کے سئے اپنی جگہ کے کھڑ سے ندہوں ۔ بتایا جاتا ہے کہ سام کی زندگی انہوں نے بھی وہ فور ب کی تعظیم کے سئے اپنی جگہ پر کھڑ سے ندہوں ۔ بتایا جاتا ہے کہ سام کی زندگی انہوں نے بھی کے کھواف دعا میس کی۔ (۸۵۰)

پھوٹڑا کی جنگ میں جس بیل سکوسیدس ۱ رہری سنگھ مکوہ نے می ہدین پر تملہ کی تھا ، مجاہدین احیا تک گھیرے بیل آ مجئے بنتھ اور ان کے س منے سب سے اہم مسئلہ جد سنجل جانے وراپے وفاع

<sup>(</sup>۸۳ )مهر بسيرت الخدشهيدٌ، ۱۳۵

<sup>(</sup>۱۸۳) ندوي ميرت سيد. ترشمبير، دوم، ۲۵۵ (۱۸۴) ندوي ميرت سيد. ترشمبير، دوم، ۲۵۵

<sup>(</sup>۸۴) ندوی میرت سیداحه شهید، ادر، ۱۳۵۱

<sup>(</sup>۸۵) مهر د مرگزشت بی بدین ۴۵۰ اه در بها عمت بجابدین ۴۰۰ ر

کے لئے صف آرا ہوجائے کا تقار کیکن سیدا حمطی ، جوسلم فوج کے کما نڈریتے ،اس ٹا ڈک موقعہ پر بھی اللہ سے مدد ما نگزائیں بھوے ۔ وہ جدری ہے ایک جگد قبدرو ہوکر کھڑ ہے ہوگئے ،اپنے پاس کے لوگوں کو تاکید کی کہ دو دوسر ہے جاہدین کو بھی بزلیس اور فورا دعاء بیں مشغول ہو گئے مختصر دعاء کے بعد بی انہوں نے ہتھے رسنعالے۔ (۸۲)

موں ناوں بے علی عظیم آیا دی کو بھی وہ وہ ہے بہت تعنق خاطرتی وروہ دعاہ ہیں اپنے وروول کی دوایا تے تھے۔ایک زیائے ہیں ہتروستان کی پرٹش حکومت نے آئیس سرصر چھوڈ کر وائیس اپنے وروول وائیس اپنے وائیس اپنے وائیس سرصر چھوڈ کر مرصر نہیں جائیس میں عظیم آیا و چھوڈ کر سرصر نہیں جائیس سے۔ وہ اینے وظن میں نہریت بے قرار اور سرصدوا بسی کے لئے بے چین رہتے تھے۔اس بے چینی کے عالم میں بھی وہ چلیل آل وطوب میں اور بھی ڈھیتی رات کے سائے میں گھرسے باہر محصر میدان کے عالم میں بھی وہ چلیل آل وطوب میں اور بھی ڈھیتی رات کے سائے میں گھرسے باہر محصر میدان میں سواج ہے ، زبین پر سر رکھ وسیتے اور بجد اس بے قرار ہو کر وہ و کرتے تھے کہ القد تھ لی آئیس سرحد پہنچاوے وائیس کے مالیوں کی کامیا لی ہوئی جاری کی از کی لگائے ہوئے تھے اور جہاں اس وقت بھی جہم میں سید ان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔

#### ۵\_د کورت

لوحید وسنت برعمل کی دعوت اور شرک و بدعت سے ،جنناب کی ترخیب کوسید صاحب ؓ کی تحریک استان کی ترخیب کوسید صاحب ؓ ک تحریک احیاء ، سمام بین کلیدی مقد محاصل تقاران کی دعوت بین ایک طسم آتی اشر تقار سید صاحب ؓ موگوں کے دن بین اسدم کی غیر معمولی محبت بید کرنے بین اس سے اتنا کا میاب ہوئے کہ خودان کا دن اسمنام کی تھی محبت سے سرشار تھا اور انہول نے بیرہ بیئر ہے بہ غیر معمول حدوجہد اور قربانی کے بعد حاصل کی تھا۔

## سيدصا حب كي دعوت كي خصوصيات

سیدما حب کی دعوت کی کہلی اورسب سے اہم خصوصیت ان کا اطلاعی تھ۔احیا و سلام کے دوسرے ہرکام کی طرح انہوں نے دعوت وسلیع بیں بھی صرف اللہ تعالی کی رف وخوشنود کی کواپن نصب احین بنایا اور اپنی وعوتی کوششوں کے ہدلے سی نام ونمود، مال ومتاع ، یا عہدہ و ملک میرک نصب احین بنایا اور اپنی وعوتی کوششوں کے ہدلے سی نام ونمود، مال ومتاع ، یا عہدہ و ملک میرک کے خیال کو بھی اسے ول سے قریب نہیں آنے دیا۔ جب کھکٹنہ کے ایک بڑے تا جرشے خلام بخش کی اسے دول سے قریب نہیں آنے دیا۔ جب کھکٹنہ کے ایک بڑے تا جرشے خلام بخش کی اسے دول سے قریب نہیں آنے دیا۔ جب کھکٹنہ کے ایک بڑے تا جرشے خلام بخش کی اسے دول سے قریب نہیں آنے دیا۔ جب کھکٹنہ کے ایک بڑے سے تا جرشے خلام بخش کی ایک بڑے سے تا جرشے خلام بخش کی دورہ ، ۲۰۱۸

اہلیہ نے آبک نہا ہت ش عدار کو تھی سیوم حب کی خدمت میں ہدیتا ویش کی تو انہوں نے وہ کو تھی اس وقت شیخ خلام بخش کو اپنی طرف سے دے دی اور فر ، یا ''ہم تو غریب مسافر ہیں۔اللہ تع کی ہم کو ہر روز نیا کھانا، نیایانی اور نیامکان دیتا ہے، پھر بھلاہم مکان لے کرکیا کر ہی سمے ۔''(۸۵)

دوم بهرم حب" اب مقام پر بین کراس بات کا انظاریل کرتے ہے کہ لوگ ان کے پاک

آکیں اور وین کیکھیں۔ آبی برق حضرت جمہ بین کی کفش قدم پر چلتے ہوئے وہ خود لوگ ان کے پاک

پاک جاتے ہے اور این کیکھیں۔ آبی برق حضرت جمہ بین کی خش قدم پر چلتے ہوئے وہ خود لوگوں کے

کا دورہ بھینو میں وقوت کی سرگرمیاں بسٹر تج میں وقوت و بیل نے کاسٹر برصد میں احیاء اسلام کی

جدوجہد سے سب اصلاً وقوت وین کی نیت سے بی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے رفقا موقعی ہمیشہ دین کی دھوت لے کر لوگوں تک جائے گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے رفقا موقعی ہمیشہ دین کی دھوت لے کر لوگوں تک جانے کی ترخیب وگ۔ ایک موقعہ پر آپ نے ای جذب سے

زمینداروں کی ایک جماعت سے فرمایا '' پر مجمدت ، آپ بی کو لاد تی اللہ اسپینے نواح واطراف کی

بستیوں میں دورہ کرواور مسمانوں کو حید اسمام کا طریق سکھاؤ ، اللہ تعالی تم کواج وظیم عطافر مائے

میراور دورہ کرتے رہنا اور تو حید وسلت کا جوشمون تم نے یہ ل سکھا ہے ، وی لوگوں کو سکھانا اور ان

سیراور دورہ کرتے رہنا اور تو حید وسلت کا جوشمون تم نے یہ ل سکھا ہے ، وی لوگوں کو سکھانا اور ان

سمرائیں سے یا (۱۹۰) ہی طرح انہوں نے بنگال ہیں وہاں کے ارادت مندوں کونوگوں کے پاس جا کر دعوت وہلینچ کا فریضہ اوا کرنے کی ترخیب دی اوراس کے بعد فرمایا۔" اور جونم کو مارے کوئے ، رنچ وایڈ اوے بعبر کرنا اور وعظ وہیعت سے بازندر ہنا۔" ۔ (۱۹۱)

چہارم، دھوت ہیں استفامت اور قابت قدی سید صاحب کا آیک خاص وصف تھا۔ ہڑے ہے ہوئے انسے انتصان کا اندیشہ آئیس تن کی دھوت و بہتے ہے باز ٹیس رکھا تھا۔ آیک باران کے کھنٹو کے قیام کے دوران (جس میں بعض شید حضرات کے بی سختیدہ قبول کرنے کے بیش نظر) لکھنٹو کے دزیر آعظم نواب معتمدالدور نے سید صفرات کے بیاس میر کاری تھم بھیجا کہ وہ شیعہ حضرات کے سامنے تبلیغ نہ کریں، ور زیکھنٹو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھم عدولی کی صورت میں سرکاری طرف سے تادیجی کاروائی کی جائے گی لیکن کھومت کے اس موقف سے سید صاحب کے بایم بہت شن ذرا سے تادیجی کاروائی کی جائے گی لیکن کھومت کے اس موقف سے سید صاحب کے بایم بہت شن ذرا بھی نفوش نہیں ہوئی اور وہ وہ وہ تی سرگرمیوں میں ان طرح سفنول دے۔ بعد میں انہوں نے آبکہ موقعہ پر فرمایا ، وہ من کے طریقہ اور تھا۔ آگر میکہا جاتا کہتم ہاری دعیت ہو، ہمارے شجر سے جے جائے ، اس میں بھی کے حداد میں ہو یا شیعہ، جو ہمارے کہاں آئے گئا، ہم اس کو کھا کیں صی انہوں کے خلاف ہے۔ خدا طالب نی ہو یا شیعہ، جو ہمارے یہاں آئے گئا، ہم اس کو کھا کیں صی انہوں کے انہوں نے ہمیشہ ایس کے دفتا ہو کہمی دھوت کی راہ میں فابت قدمی کی اس طرح تعلیم دی۔

بنجم ، سیده حسکا طریق وجوت ، فطرت انسانی کے گہر سے نیم پریٹی تھا۔ وہ گناہ سے نفرت

کر تے ہے کیکن گدگار کے سے بہی خواہ تھے۔ وہ غافل اور گدگار سلمانوں کو بھے راستے پر دانے کے بہیشہ کوشاں اور پرا میدر سے تھے اور کوشش کرتے ہتے کہا ہے لوگ خودان گناہوں سے نفرت

کر نے گئیں جن جن جن وہ جتلاجی اور انہیں ترک کرے اسلامی تعلیم ت کوا نفتیار کریں سال کے کھنو کے قیام کے دور ان المان اللہ خان اور اس کے چھر ساتی جو چوری اور جرائم پینگی جن طوث شف سید صاحب کوان مصاحب کو ان کے جو کی اور جرائم پینگی جن طوث شف سید صاحب کو ان اور کی مجر مانے زندگی کی اطارع دے دی۔ سید صاحب کو ان اس می جبت واکرام کے ساتھ سے اور اسلام کی حقالیہ تا کہ دوس سے تا تب ہوئے اور دین داران زندگی اختیار کر لی۔ (۱۹۳) کو پڑی کے مصالیہ نامی ایک خوا کو کو آپ نے ای طرح تو اور دین داران زندگی اختیار کر لی۔ (۱۹۳) کو پڑی کے مصالیہ نامی ایک خوا کو کو آپ نے ای طرح تھرت

<sup>(</sup>۱۹۱) ندوی سیرت میدانند شهیدٌ «دن ۱۹۲۳ (۱۹۲) ندوی سیرت میداند شهیدٌ «اول ۲۱۳\_۲۱۲.

<sup>(</sup>۱۹۰) تدوی ومیرت سیدا حد شهید واور ۱۹۰)

<sup>(</sup>۱۹۲) مروي ميرت سيداحد شيية اول ١٩٢٠\_

واخلاق سے مانوں کی اور بالآخراس نے بھی جرائم پیشے زندگی ترک کر کے سیدصا حب کی رفاقت اختیار کرلی۔ (۱۹۱۶) سے سید صاحب کے اس انداز وقوت و تبیخ کابی ایج زنھا کہ ان کے دست گرفتہ اشخاص میں ، جنمیں ان کے بدولت گنامول سے اجتناب کی تو فیق تصیب ہوئی، بہت سے جرائم پیشرہ چیشہ ورگدا گر، ایجز سے اور پیشہ ورقور تیں بھی التی جیں جوتا ئب ہوئیں اور جن کی زندگی ا<u>دیمی اسے</u> و بیدار مسل نول کے لئے قائل رفٹک بن گئی۔

## دعوت کے لئے اختیار کردہ ذرائع

اسوہ نیونگ کے مطابق سید صاحب ہے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ڈرائع افقیار کرنے کا پورا اہتمام فروستے تھے۔ ان کے طویل دعوق اسفار ، وعاول کا ایتی م ، لوگوں کوتر بہت کے سئے بیعت میں قبول کرنا ، ٹھی مجلسوں میں ترغیب اور عمومی مجلسوں میں وعظ انتغلبی حلقوں کا قیام

<sup>(</sup>۹۴ )غدوگی میرت میداحمهٔ شهیدٌ دوم ۱۳۱۲، ۲۱۲ (۱۹۵) میر، براعت مجاهدین ۲۵۴۰ \_۲۵۵\_

(جن میں مول ناحیدائی بڑھائوی اور مولاناش واساعیل کے مکہ مرمہ میں جم شریف میں تعلیمی علقے سرفہرست ہیں) ، علا وکو دھوتی مقاصد کے تحت مختلف علقوں میں ہیجنا الیہ سب وہ ذرائع تھے جنہیں سید صاحب نے الیے مشن کی کامیانی کے لیئے استعمال فرمایہ ، جن کا ذکر اس کتاب میں مناسب مقامات پر قد کور ہے۔ پھر بھی چند ذرائع ایسے ہیں جن پر یہاں خصوصار وشق ڈالنے کی فرورت ہے۔ اول ، سید صاحب مختلف رفتا ہوا ہے ما تھور کھتے تھے ، ان کے سادے افران سن کی فرمہ داری خودا میں۔ اس طرح المین بیسید ما حب کے جدوج ہدکرنے کی المیلیت پیدا کر کیس جوسید صاحب کے جدوج ہدکرنے کی المیست پیدا کر کیس جوسید صاحب کے جدوج ہدکرنے کی المیست پیدا کر کیس جوسید صاحب کے جو وجہد کرنے کی المیست پیدا کر کیس جوسید صاحب کے جو وجہد کرنے کی المیست پیدا کر کیس جوسید صاحب کے بوری طرح اللی تھی۔ موالانا حید رحلی رامپروری کھیتے ہیں : ''اکٹو ملکوں میں خلف و راست کردار جناب موصوف (سید صاحب ) نے سیر رامپروری کھیتے ہیں : ''اکٹو ملکوں میں خلف و راست کردار جناب موصوف (سید صاحب ) نے سیر رامپروری کھونے ہیں ؛ ''اکٹو ملکوں میں خلف و راست کردار جناب موصوف (سید صاحب ) نے سیر رامپروری کھونے ہیں ؛ ''اکٹو ملکوں میں خلف و راست تادی ''۔ (۱۹)

دوم بریدصاحب کی تریک احیاد دین میں مناسب دوتی لفریج کو بھی ایک مقام حاصل تھی جن میں چوٹی بڑی ہیں کہ ایک کی کما بیں خودسیدصاحب کی ذاتی ترغیب سے اوران کی تحرائی میں تیار کی کی تھیں، ' دمثلا صراط متنقیم'' نی سیبالغافلین' ' ' در مرالہ در لکارتی بی بھی تیار کی کی تھیں، ' دمثلا صراط متنقیم'' نی سیبالغافلین' ' ' در مرالہ در لکارتی بی تیاری کر ایک کو قوت بی بیانے در لماز دھیا داد میں دوالیات کو پوری ایست دی ۔ چنا نچر مول ناش واسائیل کی ' ' تقویم الایکان' مولانا کو لایت میں تھیم آبادی کی ' در منشور' ممول ناسید جھٹر نفوی کی ' منظورۃ السعد او' مول ناعم در رحیم عظیم آبادی کی ' ' تذکر و معادق' ، چھٹر تھا تیر کی کی ' توارش جیب'' اور' کالہ پائی'' اور تواب وزیر الدور کی کر ان بھی تیاری کرائی گئی ' وقا کتا اتھری' ۔ بیمر ف چند نام بین جوسید صاحب کے دفقاء کی کر ان کی طویل فیرست سے بیاں مثال کے طور پر دیاتے جیدنام بین جوسید صاحب کے دفقاء کی کر تی مقاصد کے لئے جہاں سید صحب کے خلفا واور ذمہ دار دفتا و نے دعظ هی جہاں سید صحب کے خلفا واور ذمہ دار دفتا و نے دعظ هی جہاں سید صحب کے خلف اور ذمہ دار دفتا و نے دعظ هی جہاں سید صحب کے خلف اور ذمہ دار دفتا و نے دعظ هی جہاں ہی بھی بیٹ اپنا کر براروں کے کر جس میں تر فید ہو میادت اور تر بیب کا اوری سے سے ملک کی زبان میں پیشا پنا کر براروں کے کر جس میں تر فید ہو میادت اور تر بیب کرنا وی سے اسینے ملک کی زبان میں پیشا پنا کر براروں جہا و کو کہ سیدھا کل کہ بی پر ہو نائیس جاسے کی دیا دیا' ۔ (۱۹۸۰) ہی کرنا ہی ان مراکز کے ذر بید

<sup>(</sup>۹۲) عروى ميرت ميدا حرهبيد دوم ، ۵۲۹ سه ۵۳۰ ( ۱۹۲ ) مهر ميدا حرهبيد ، ۸۳۹ سه ۸۳۰ م

<sup>(</sup>۹۸ ) عروي دسيرت ميداجرشهيد دوم ١٥٣٠

جنہیں جہدرین نے پورے ہندوستان میں قائم کردکھ تھا، بڑی تعداد میں پھیلائی جاتی تھیں موردنا شادا سامیل کی ' تقویۃ الدیمان''،ور'' تذکرۃ زلاقوان''،سیدادیا دیلی تنوری کی مختفر تعنیفات اور مولدنا ولا یت علی موردنا خرم علی بلہوری ،مولدنا عنابت میں وردسیوں دوسرے تحریک کے ذرواروں کے رس لے بھی چھ ہے جاتے تھے،ور کم قیمت پراوگوں کو دستیاب کرائے جستے تھے۔ (۱۹۹)

<sup>(</sup>۲۰۰۱) مهر، جماعت محامد مین ۱۳۷۰ ما ۳۰۰. (۲۰۷۷) که دشاه بورگ سید بادش د کا قافله ۱۳۲۱ اور ۱۳۲۱.

<sup>(</sup>۹۹ ) مبر برگزشت ي بدين پهسه ره ۱۳۳۵

<sup>(</sup>۲۰۱) مهر، سرگزشت مجابدین، ۲۱۷.

<sup>(</sup>۲۰۳) مېر، مرگزشت يې د ين ۱۳۳۸\_ ۱۳۳۵\_

تنے۔سرحد کے بہت سارے لوگوں کا نام بھی مہرکوئیں ال سکا جنہیں سیدصاحب ؒ نے شعوط ہیںج تنے۔وہ شہادت دیتے ہیں کہ''مملکت سندھ ہے سرحد کشمیرتک پورے علاقے کا ایک بھی قابل ذکر فردند تھاجس کے کان تک سیدصاحبؓ نے دین کی پکارند پہنچائی ہو''۔ (۲۰۲۳)

پنجم ، جاہدین نے اپ مشن کوشظم طریقے سے چلانے کے سئے پورے ہندوستان ٹین مختلف مقامات پراپ مراکز ہیں قائم کئے سنے ہوتر یک کوشلف طریقوں سے تقویت پہنچاتے سنے ۔ سیہ مراکز چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہیں قائم کروئے گئے سنے۔ بعض بڑے گاؤں ہیں دومراکز ہوا کر جھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جومراکز ہوا کر سے سے ۔ ایک شہریس کی مراکز ہوت سنے ۔ ایک وقت کرتے ہے ۔ بیار آباد شہریس کی مراکز ہوت سنے ۔ ایک وقت میں صرف میدر آباد شہریس مجاہدین کے چودہ (۱۳) مراکز سنے جومول نا وازیت علی تقلیم آبادی کے طافاء کی گرانی میں چھائے جاتے سنے ۔ ایک ان مراکز میں باہمی دربط تھا۔

عشم ، عجابد بن کی وعوق مرکزمیوں میں مساجد کو بھی بہت اہمیت حاص بھی ۔ انہوں نے ٹی مد جد بنوائیس اور پرانی مد جد کو محرک اور فعال بنایا تا کہ مسلمانوں کو بہ جد عت نماز کی ترغیب دی جا سکے۔ انہوں نے مد جد میں ایسے امام مقرر کئے جومق کی مسلمانوں کو دین کی ضرور کی تعلیم دیتے تھے، وعظ وتلقین کا کام بھی سنجالتے تھے، اور مسلمانوں کے آپسی تناز عات کو بھی طل کرتے تھے۔ ان مساجد کا انتظام آئیس مجابدین کے ذمہ ہوتا تھا۔ (۲۰۷)

## سيدصاحب كى دعوت كاوسيع دائره

سيدصاحب نے دعوتی مقاصد کے پیش نظر بہت و نین اور عربین عدقے کا دورہ کیا جس بیں
ان کے قیام وہل اوردائے ہر بلی کے دوران کے اسفار ہستر نج بیں راستہ بیں پڑنے والے علاقے
اور سرحد کے سفر اورقیام کے دوران وہاں کے وسیع عداقے شامل ہیں۔ان سب موقعوں پر مسلمالوں
کی ایک بہت ہوئی تعداد نے ان کے ہاتھوں پر تو ہرک اوراسد می تعلیمات کو اپنے سئے مضعل رہ ہنایا۔
جہاں وہ خو ذمیس جا سکے ہانہوں نے اپنے خلفاء اور دوسرے ذمہ داراحباب کو بھیجا۔اس طرح موال تا
ابوالحسن علی عدوی کی شہادت کے مطابق '' ہندوستان کا کوئی کوشر میں چھوتا جہاں آپ کا فیض شریبی اور اس میں میں ہوئی۔
ہو''۔ (۲۰۷) مندرجہ ذیل نفاصیل سے اس کی تقدر ہی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵۰۶) مبر دسرگزشت مجاندین ۱۹۹۰ مالاد ۱۹۳۰ ۱۳۳۰ (۲۰۷) ندوی میرسندم پداجه شهید دوم ۱۳۹۰

<sup>(</sup>۱۰۴۷) هبر دسیدای فهبریدٌ ۱۳۰۳ سال ۱۳۰۹ (۲۰۷۱) هبر دمرگز شدن مجاجد این ۱۳۳۴ س۵۳۳ س

سيدصاحب " في موما تاسيد محد على راميوري اورمولانا وريث على عظيم آبادي كوحيدر آباد ، وكن اور پھر مبنی اور مدراس بھیج جہال ار کھوں لوگوں نے ان سکے ہاتھوں پر توب کی ۔ (۲۰۸) بنگال میں مول نا عن برت عل عظیم آبادی نے میدصا حب کی دعوت کوشتارف کرایا۔ (۲۰۹) پھرمول نا کرامت على جونپورى بنال بيہيے كئے انہول نے بنال اورآسام كوسيع مدائے ير نهايت كامياني ك ساتھ شرک وبدعت کی بخ کنی کی اور توحید دسنت کی آب<sub>نا</sub>ری کا فریضه انجام دیا۔ <sup>(۴۰)</sup>موله ناسید او، دحس قنوجی کوصوبدا تر پردیش تبدین کی خاطر بیمیجا گیر۔ (۲۱۱) مواد ناجعفر علی نے بیمیاں میں دعوتی ذ مددارین بعائیں۔افغانستان تیں سیوصاحبؓ کے خدیفہ حبیب القد قندھاری نے وعوت کا کام کیا اور ان کے خدیمے عبداللہ غز توی نے پنجاب میں دعوت کے کام کونہ بت کامیا بی کے ساتھ سراتی م ویر مولوی محمر قاسم تبلیخ وین کے لئے جمع کی تھیج کئے ۔ ما فقا تطب الدین کوبھی اشاعت وین کے نے سیدصاحب ؓ نے سرحدے ہیں وائٹان رواند کیا۔ سید حمید ، مدین ، جوسید صاحب ؓ کے بھانجہاور سیدا بوالقاسم، جوسیدمه حب <u>می ک</u>خواسه <u>نظ</u>ے بھی *سرحد سے* اشاعت دین کی ذمه داری پر ہندوستان جیسے مے \_(۲۱۲) جھا بڑے سید مردان علی شاہ کو بھی سید صدب ؓ نے جباد کی تبلیغ کے سئے ذمہ دار بنایا تھا۔ (۱۲۳)سیدم حب کی شہادت کے بعد موار ناو ایت عی تفلیم آبادی نے شاہ محتسین کو بہار میں مجمو ہیا کی جامع مسجد کا امام معرد کیااور آئییں چھپرہ ہفلفریور، ترہث، پیشناوران کےاطر ف میں وعوتی کام کے لئے ذمدوارمقرر کیا ۔انہوں نے زین معابدین حیدرآبادی کوالہ آباد اور محدعباس حيدرآ يا دي كو. ژيبه دعوت كا فرمه دارينا كربجيجا \_ (۱۹۴۲) موله نا ابوالحسن على ندوي كالفاظ على ، برشبه "أیک بردا انقل ب وه و یمی فضاحتی جواس دعوت وتحریک کے زیر اثر ، امام جماعت (سیداحمه شہیر ) اور اس کے یا خدا وصاحب علم وتا تیر رفقاء کے دوروں،ور وعظ وارشاد سے سارے ہندوستان میں سمجیل گئی تھی۔"(۲۱۵)

نکین میہ بات باور کھنی جاہیے کدسیدص حب کا بیغام ہندوستان کی سرحدے گزر کر بیرونی

<sup>(</sup>۲۰۸) میر بمرگزشت مجاهدین ۱۹۰ سه که اورند دی کاروان ایمان دعز نیمت ۲۰۷۰ (۳۰۹) میر بمرگزشت مجاهدین ۱۹۰۸سه (۳۱۰) عددی کاروان ایمان دعز نیمت ۱۱۰۸س (۲۱۱) میر بردها حت مجاهدین ۲۵۰۰سه (۲۱۲) میر برده حت مجاهدین ۱۰۰۰س (۲۱۳) میر بردها حت مجاهدین ۱۳۷۰سه ۲۵۰س (۲۱۳) ندوی کاروان ایمان دعز نیمت ۲۰۰۰سه ۲۵۰س

ممالک تک بھی کانچا۔ تبت بس سید صاحب نے تبت کے بی چند افراد کودھوت کے لئے مامور فرها بإران ميل أيك خاتون بهي تقيل مان لوكور في سيرمها حب كي دعوت كوهين تك يهيجايا مياوا، بلغاربداورمراکش کے کی لوگوں نے سیدصاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے اپنے ملک میں توحیدوسنت کی تبلیخ و روز کا در نیدسینے سیدصاحب کے سفر فج کے درمیان ان سے پیکو، برماک آیک سونے کے تاج سید حزہ نے طاقات کی اور بیعت موسے انہوں نے بر ماہی سیدصاحب کی د موت کا تعارف کرایا۔ (۲۱۲) میدصاحب کی دعوتی کوششوں کے وسیع اثرات کی شہادت دیے موے مولوی عبد الدحد لکھتے ہیں: "معظرت سید صاحب کے ہاتھ پر چالیس بڑار سے زیادہ ہندووغیرہ کفارمسلمان ہوئے اورتمیں لا کامسلم نور نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اور جوسسیة پیمت آب کے ضف ء کے خلف ء کے ڈر اید تمام روئے زمین پر جاری ہے، اس سسلہ میں تو کروڑوں آوي آپ کي بيعت مين وافل بين ."(١٩٤٠)

#### ۲رچیاد

سیدصاحب کی تحریک جہاد کو سیحنے کے لئے اے ان حالات کے پس منظریس دیکھنے کی ضرورت ہے جومسلمانوں کو ہیروستان میں دینی ،معاشی اور ساسی طور پر انگریزوں کے برجھتے موے افتد ارادر پنج ب بلن سمون کی جابرانہ پالیسی کی دجہ سے در پیش منے کیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جہاد کا اصل مفہوم واضح کیا جائے اور اس بات پر مجمی مفتلوی جائے کہ سیدم حسب کا تضور جهادكيه فقالوران كي تحريك جهاديش اصل زوركن باتول يرقفا

## جهاو کی تعریف

غدام رسول عبر، جوسيد صاحب عجابيك انتهالي معتمدا ورمتوازن سوائح تكارجين ،سيد صاحب كَاتْح بِيك جَهَادُكو بحض كم مقدر ي جهاد كم مفهوم ير بحث كرت موسة للمع بين:

اصطلاح تربعت مين جادفة تم يقب يديه: استسفس أق السوامسيع فسي مسدافيعة العدوظ اهرا وبالملذا وخمن كرحط كروك قدم كي الخ يوري قوت وطاقت ك ساتھ ظاہراً وباطنا ب در فی سعی کرنا۔ ظاہرا یہ کریٹن لکٹر کیکرچ ہوآئے توششیر مکف ہوکر ال كى مانعت ئى لك جاء \_\_\_ باطنابيكما بينس كاتمام ابليس تو تول كانسول مازيول (۱۱۲)عددي، أيك مظلوم على كامتدميه ۲۹

(۲۱۴) مهرومیداهدههیدهااس

اور محصیت وعدوان کی زیال کار یوں سے بی سے رکھنا۔ (۲۱۸) بید بات اجمیت کے ساتھ وقائن میں رکھنے کی ہے کہ جہا دہیں ہروہ پرائمن کوشش شال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضہ ووٹوشٹود کی کی خاطر کی جائے۔اسلام اسپٹے تی بیس جھیا راٹھانے کی اجازت بہت سخت شراکط کے ساتھ دیتا ہے اور اسٹ آتال کہا جاتا ہے۔ مولا نا ایوائس بھی تھو کی تحریفر مرقع میں: جب دسرف جنگ واقال ای پر (جوشرور بھی کے وقت جہاد کی سب سے اطلی ہم اور افعنل ترین مظہر ہے) محصرتیں ہے، بلکہ ہروہ کوشش جو اعلام کلمیۃ اللہ اور دین کے غیب کی خاطر کی جائے مجمود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسب سے افعنل جہاد ہے۔کہ ظالم یادشاہ یا خالم شکر ان کے سے مشتق وافعاف کی ہائے۔ (۲۱۹)

## جهاويين سيدصاحب كانصب إلعين

جنگ کے بیئے ہتھیا را فی ٹا اور فن ل سید میا حب کی تحریک جہاد کا اولین مقعد فریس تھی، بلکیان کی سرری جدوجہد کے پیچھے اصل مقعد تھا: مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ اسمامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لینے کے سئے تیار کرنا۔ فلام رسول مہرنہا ہے۔ تفصیل ہے اس مسئلہ پردوشن ڈالنے کے بعد لکھتے ہیں:

بہال سب سے پہنے آیک فلاجی کا از الد کر دینا جائے جس بیل بعض اصحاب تیک نیخی ہے جس بیل است بہتے آئی فلاجی کا از الد کر دینا جائے جس بیل بعض اصحاب تیک آخرین وں کا مسلسل اور متوان تر فلا بیانی جیل بینی بجیلیا کیا تھا کہ جا مت بجائے ہیں کے دائی ہوا م کورات دن جا دیا ہونے کے الفین کرتے رہتے ہے۔ جہاں جاتے ہیں ان کا خاص مصفلہ کی اجتا ہے مدال اور جائے ہوں اسے کرمل اور کی جہ دائی ہوں سے کہ مسلمانوں کو بہ دائی ہو ارتحق میں کر جائے ہیں تیں جرتی کرکے مرحد پہنچاوی جس سے مراجعت یوجو وہبت و جو وہبت و تو ارتحق میں ہوتے مال پر تظرید کی جائے تو داجیوں کا اسل کا م بی تھا کہ مسلمانوں کو دین حقہ کا پاچھ بینا کیں ۔ ان کی زید کی بائے تو داجیوں کا اسل کا م بی تھا کہ مسلمانوں کو دین حقہ کا پاچھ بینا کیں ۔ ان کی زید کی اس بیس میں فی اصول اسلام ہوں ، مسلمانوں کو دین ۔ وورید کی باتے رہیں ، ورجو تھتے ہیا اجل یا رہیں فی فی اصول اسلام ہوں ، انہیں ترک کرادیں ۔ وورید کی باتے میں دیا ہے جس طرح آ

مید صاحب خود جهاوست کیامفہوم پینے سے ؟ بد بات مومان محبوب علی وہلوی اورمولانا محد (۲۱۸)مهر سیدالوشهید ۱۳۳۳ به ۲۳۳ سال (۲۱۹) یموی دوستور حیات ۱۹۵۰ (۲۲۰)میر دمرگزشت بجابزین ۱۳۳۱ س حن کے ایک مکالمہ کی روشی میں کھل کرسا شف آ جاتی ہے۔ مولا ٹامحبوب علی وہلی سے جہ دمیں شرکت کی دیت سے سرحد آ سے تھے لیکن آئیں وہاں بدد کھے کر بہت ، ایوی ہوئی کسان دنوں ہو ہدین فیر مسلموں سے کسی بڑک میں مشغول ٹیس جے۔ چنا نچہ انہوں نے برمداس خیال کا اظہاد کیا کہ جو تکہ سرحد میں ان دنوں فیرمسلموں سے کوئی بھگ ٹیس ہور ہی تھی ،اس لئے حقیقاً وہاں کوئی جہ و تہیں ہور ہی تھی ،اس لئے حقیقاً وہاں کوئی جہ و تہیں ہور ہاتھا۔ ان کی یہ توں سے مجاہدین میں خلاائنی بیدا ہونے تھی ،اس لئے حقیقاً وہاں کوئی جہ و کے ایک معتد ساتھی مولا ٹامحر حسن نے سیدمہ حب کی طرف سے سب کی موجود گی میں ان سے ایک ان سے مولوی ہی حسن بات کی ۔ یہ بات یہت اہم ہے کہ اس مجلس میں میدمہ حب کی طرف سے سب کی موجود گی میں ان سے مولوی ہی حسن بات کی ۔ یہ بات یہت اہم ہے کہ اس مجلس میں میدمہ حب کی طرف سے مان کا فذی کے الفہ ظری مولوی ہی حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سیدصا حب" کے دزیروں کی تھی ۔ " مولوی می حسن مامیوری کی حقیقیت سید میں مولوی کو حسن مامیوری کے مما سفان الفاظ میں اپنا موقف طا ہر کیا :

جگ کانام می جهاد تین ہے۔ جنگ الآل کو کہتے ہیں ، دروہ کھی جنگ آتا ہے۔ جہاد کے متی میں "اعلام کلمة اللہ میں کوشش کرناں" بیدت دراز تک باتی رہتا ہے اوراس کی مختلف صور تیں جوتی ہیں۔ بیآ ہے کی غلوائی ہے کہ قائی کانام جہادر کھا ہے اوران کوششوں کو جواعلام کلمة اللہ کے لئے لوگ کرمے ہیں جمیش قرار دیتے ہیں۔ (۲۳۱)

ورحقیقت جهاداسلام میں ایک انتہائی ذمددارانیٹل ہے اور بدسہ لینے ، مال حاصل کرنے یا فی حکومت قائم کرنے کی خاطر غیر سلموں سے لڑی جانے والی کوئی جنگ جہادتیں کہی جاستی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضاء وخوشنودی حاصل کرنے کی نبیت سے ناانعہ فی اور ظلم کوئتم کرکے عدل وافعهاف قائم کرنا بی ہوتا ہے ہے۔ یہ بات جمیل سید صحب ہے۔ یہ بات جمیل سید صحب ہے۔ یہ بات جمیل سید صحب ہے اور اس کا مقصد کی نبیت ہے۔ وہ کہتے ہیں: وہم نبی میں اللہ کے جات ہمیل سید صحب ہے کہاں نبیا ہے ہیں اور خال ، امادت وریاست ، حکومت محت اللہ کے جات ہمیل سید میں ہوتا ہے اور انسان اور اور اللہ کی طلب واکر اور است ، حکومت بسید میں طلب واکر اور است است کی طلب واکر اور است است کی طلب واکر اور است کی اسلام کی تعلیم سید صداح کے خال میں اور اس کی اسلام کی تعلیم اور اس کی تعلیم کی اسلام کی تعلیم اور اس کی تعلیم کی اسلام کی تعلیم کی اسلام کی تعلیم کی در انہوں نے و کیولیا کہ وقت کا ایک وقت کا در انہوں نے و کیولیا کہ وقت کا ایک وقت کا ایک وقت کا در انہوں نے و کیولیا کہ وقت کا ایک وقت کا ایک وقت کا ایک وقت کی کی در انہوں نے و کیولیا کہ وقت کا ایک وقت کی در انہوں نے و کیولیا کہ وقت کا ایک وقت

تقاضہ جہاد بالسیف کا تفاقہ کچرانہوں نے اس تقاضے کو پورا کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی اوراس راہ میں حوصلہ د جواں مردی ، ایمان ویقین اورا ضلاص ویا کے نقسی کی ایک مثال چیش کی جس کی نظیر تاریخ میں مشکل ہے ملے گی ۔

## جهاويس سيرصا حب كالصل حرميف

سید صب پہلے سموں سے اس سے کر رہے کہ پنی ب پی مسلمان ، سکے محکومت کی پالیسی

الیم مسلمان میں میں ان ما حالات سے گزرد ہے مسلمان مورت حال کا تقاضہ تھا کہ فوری

طور پر مسلمانان پنجاب کی داوری کی جائے ۔ لیکن پنجاب کے مسلمان کو اور مرحد بین اسلا می

ماحول و مزان پیدا کرنے کے بعد وہ ہندوستان کا رخ کرنا چاہے تھے تا کہ وہ ہا اگر بروں کی پر یستی

ہوئی طاقت سے وہا لے سکیس ۔ وہ ایک موقعہ پر واضح القاظ بین فریاتے ہیں '' پھر بین مجاہد بن کو سے

کر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوجاؤں گا تا کہ دہاں سے اہل کفروطفیان کو تھ کی جاہد واضح وہی چاہد ہن کو مقصد ہندوستان کی طرف متوجہ ہوجاؤں گا تا کہ دہاں سے اہل کفروطفیان کو تھ کی جاہد ہا جاہد ہو ہے کہ مقصد ہندوستان پر جہا د' سے سیدصا حب کی مرادوہاں انگر پر وں کے اقتداد کے فلا ف جہاد ہے جن

کر میں متان پر جہا د' سے سیدصا حب کی مرادوہاں انگر پر وں کے اقتداد سے ہیں ہوچکے تھے ۔

کر میں میں تان پر جہا د' سے سیدصا حب کی مرادوہاں انگر پر وں کے اقتداد سے ہیں ہوچکے تھے ۔

کر سید و سکے بر ان اللہ ظ میں اس کی تشریح کر و سے ہیں ۔ مسید صحب اور ان کے م م مرخود بھی ای صفحہ پر ان اللہ ظ میں اس کی تشریح کر وہتے ہیں ۔ مسید صحب اور ان کے م م مہردوری کی صاصر تھی ۔ اس سے میں مرکزی دیشیت انگریزوں کوئی صاصر تھی ' ۔ (۲۳۳۳) مہردوری کر گر کہ کی سات میں میں تھی تھیں ہوگی تھے ۔

مہردوری جگر کری کے کہی اس حقیقت پر ان الفاظ میں روشی ڈالے ہیں ۔

میدصاحب کے فزدیک جہاد کا پہلہ ہوف انگریز تنے جو ہمروستان کے بہت بوے علاقے پر قابقی ہو چکے تنے ۔ سکھوں سے بھی جہاد خرار کی تھا، لیکن دہ انگریزوں سے پہلے ٹیس آ ہے تنے ۔ ان سے آخاز جہاداس سے ہوا کہ سیدصاحب ؓ نے جومرکز تجویز فر بایاداس پی سکوسب سے پیشتر سامنے آگئے۔ (۲۲۴)

لیکن اگرہم اس بات کا یقین کرسیدصاحب ؓ کے جہاد بالسیف کا اصل ہدف اگر پڑتھ ، ٹوو سیدصاحب ؓ کے اغاظ کی بنیا و پر کرنا چاہیں تو ان کی تحریر وتقریر ش اس کے حق ہیں ان کے بیانات مہایت واضح ہیں ۔ وہ راہر ہندورا وُ وزیرِ اعظم ریاست کو الیار کواسینے ایک کمتوب ہیں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۲۲۴)مېر،سىداحرشېيىز، ۱۳۴۷

وہ غیر جن کا وظمی بہت دور ہے بادشاہ بن گئے۔ جوتا جرسامان بچ دے تھے، تہوں نے سلطنت قائم کرئی۔ بوے بھے، تہوں نے سلطنت قائم کرئی۔ بوے بوے امیرول کی امارتیں، در دیکسول کی ریانتیں فاک شربال مستخدہ وہ سکیں ۔ ان کی حقرت اوران کا اعتبار میں گہا۔ جولوگ دیاست دسیاست کے ، لک تھے، وہ مسمئی کوشے میں بیٹھ کئے۔ افرائیس کے مارہ سے با تدمی۔ مسینوں کا بیگر وہمش خداک وین کی خدمت کے لئے افعا ہے۔

مہراس اقتباس کی دخہ حت کے سلسلے پی کیمنے ہیں جو کورے آئے ہوئے فیرکون تھے جو تجارت کرئے کرتے سعانت کے مالک بن مجئے تھے؟ فا ہر ہے کہ وہ صرف انگریز تھے، وراٹیش کے خلاف جنگ کے لئے سیدص حب شودا تھے تھے، ای غرض سے رؤسا، وعوام ہندکو، ٹھانا چاہتے تھے، \_ (۲۲۵)

# جہاد کی سنت کے احیاء کے لئے اختیار کئے تھئے تداہیر

جب سید صاحب پرید بات واضح ہوگئی کدائر وقت مسمانوں کی تفاظت اور اسلامی ادکام
کی حرمت وتقلال کی تعایت کے چش نظر جہاد بالسیف وقت کا ایک و بنی نقاضہ بن گیا تھا تو انہوں
نے اس کو قائم کرنے کی پوری فکر اور کوشش کی اور اس سلسے بیس بوے عزم وجو صد سے کام لیا۔
مسلمانوں کی ہمت افر الی کے لئے آپ ہتھیار ڈیب بن قرماتے (جواس وقت کے مشری کے چین کے خاف تھا) ، جتھی رفزیدتے ، اور گھنٹوں جسمانی کمرت اور ورزش کرتے ۔ انہوں نے اپ وقتاء کو یمی زاہدانہ طرز زعری اور صوفیانہ مشافل بیس فلوسے بچے ہوئے فنون سیدگری بیس مہارت ماصل کرنے کی ہوایت وی تاکہ وہ جہ وکی ذمہ داریاں جماسکیں ۔ انہوں نے ویراکی ، تیرا تداؤی ، شمشیر زنی ، گھوڑ سواری اور وومر نے نون بیں وہ مہارت ماصل کی جوان فنون کے اسا تذہ کے لئے شمشیر زنی ، گھوڑ سواری اور وومر نے نون بیر وہ مہارت ماصل کی جوان فنون کے اسا تذہ کے لئے اس کے دول میں اس میں ۔ وہ اپنے رفتاء اور عام مسلمانوں کے سامنے جب دکی فضیات بیرن فرماتے ،
ان کے دول میں اس میں کے لئے شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ، اور مضبوط اور طاقتور مسمد نوں بھی یہ عث رفتی ہوتے ۔ انہوں نے سرح میں عقبہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں سے جہاد کی بیعت کی تھی۔ رفتی اس میں بیوں نے سے صدیعیہ بھی میں اس میں بیوں کے تبوی کے تبوی کے تبوی کے بیعت کی تھی۔ کہاں کہ بیدت کی تبوی کے تبوی کے تبوی کے تبوی کی بیعت کی تبوی کے تبوی کے تبویں نے سند پر ممل کی بیعت کی تبوی کے تبوی کی بیعت کی تبوی کے تبوی کی بیعت کی تبوی کی کھور کی کھور کی کھور کے کہا کہ کوری کی بیعت کی تبوی کی کھور کھور کی کھور کور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی

<sup>(</sup>۲۲۷) غدوی دسیرت سیداحه شبیر و در ۲۵۸ س

<sup>(</sup>۱۲۵) مهر وچه عت مجاهرین ۱۵۰

یہال دسول اللہ عظیمی نے صحابہ کرام دخی اللہ عنم سے حصرت عثال دخی اللہ تعالی عنہ کے قمل کی خبر سن کران کے خوان ناحق کا بدلہ لینے کے لئے بیعت جب ولی تھی۔ (۲۳۵)

سيد صاحب نے جاد کا بارگرال افلانے کا عزم فرہ بیا ہے۔ انہیں و کیو کراوران کی بہترین کرلوگوں کے دولوں بھی بیٹیل گئی کہ دولوں بھی بہتری جہاد کا بارگرال افلانے کا عزم فرہ بیا ہے۔ انہیں و کیو کراوران کی بہترین کرلوگوں کے دولوں بھی بچا و کا شوق موہزن ہوگی ۔ سفر جا دوان کی خدمت ہیں حاضر ہوتے اور ہر بار کوئی بیش قیمت ہتھیا رفیش کر سے جب سید صاحب نے ان سے فرہ یا کہ تج سے والی کے بعد وہ کوئی بیش قیمت ہتھیا رفیش کر سے جب سید صاحب نے ان سے فرہ یا کہ تج سے والی کے بعد وہ ان سے تھی و رہے ہیں گئی گئی گئی ہیں ۔ کہ بہت کوئی بیش قیمت ہتھیا رفیش کر سے جب سید صاحب نے ان سے فرہ یا کہ بھر و سے ہیں گئی ہیں ۔ کہ بھر کی گؤر اپنی کا بحر و سہتی نہیں ۔ اگر میں کر سے ہوں کہ ان سے ہتی و سے بھر کی آرز دو بی کی و موجئ کی ۔ آپ اس کو سے بھر کی آرز دو بی کو و موجئ کی ۔ آپ اس کو سے بھر کی آب و بھتی اور ان کی خدمت ہیں ۔ گھر آپ کو افتیاں نے سید صاحب کی و واب کی کے ۔ اس کو سے بھر کی اور ان کی خدمت ہیں ہو ہوں کی اور ان کی خدمت ہیں بھتی ہیں ہوں کہ بھر کی اور ان کی خدمت ہیں بھتی ہیں ہوں کہ بھر کی اور ان کی خدمت ہیں بھتی ہوں ہوں کہ بھر کی آب رہ ہوں کی خدمت ہیں بھتی ہوں سید سے تو کو اس کی خدمت ہیں ایک ہوں سید سے تو کو اس کی خدمت ہیں ایک ہوں سید سے تو کو کو ت کی اور ان کی خدمت ہیں ایک ہوں کی اور ان کی خدمت ہیں بھتی ہوں کو کو ت کی اور ان کی خدمت ہیں بھتی ہوں کو کو ت کی اور ان کی خدمت ہیں اور ان کی خدمت ہیں انہ ہوں کو کو ت کی اور ان کی خدمت ہیں انہ ہوں کو کو ت کی اور ان کی خدمت ہیں انہ ہوں کی کوئیں ہوں کی کوئیں ہو گئی ہوں کی ہون کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہو

جب ل سید صد حب خود نیل جاسکے یا اپنے سی معتد ساھی کوئیل بینج سکے وہاں انہوں نے اس علاستے کے ذکی اثر معترات کو خطوط کھ کران تک اپنی تحریک جب دکی آواز پہنچانے کی کوشش کی ۔ ان کے ایک خط کا مندرجہ ذیل افتہاں اس بات کو فل ہر کرتا ہے کہ وہ کس قوت کے ساتھ جب دکی وعوت کے سئے ہرمکن ذریعہ استعمال کر دے تھے۔ وہ لکھتے ہیں

اص کام کا وقت آ کینچار ۔۔۔ ب جر سیچ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس ذوراتع ہے خان انسان (میدصاحب ) کے باس آ ب کیں ، چ ہے بھے بھی ممکن ہواور چاہرین کی جماعت میں شائل ہوجا کیں ۔۔۔۔ چوشن اس مقعد کے سے جان کا غذواندی کرے گا وہ ہمیشہ کی رحت میں واضل ہوگا۔لیکن جوآج اس ہے عراض کرے گا وہ یوم آخرت میں دکھ، ورافسوں ۔۔ہم کن رجوگا۔(۲۳۴)

<sup>(</sup>۲۲۸) ندوی امیرت سیداندههبید، اور به ۲۷۷

<sup>(</sup>۲۷۷) ندوی دسیرت سیداحد شهید، دل، ۳۵۸

<sup>(</sup>۲۲۹) ندوی امیرت سید حرهم پیدادل ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲۳۰) محی الدین احده شدار انگریزی سے ادور جربراتم ائروف کاب

جہاد کے کام کوتقویت کی جہانے اور مقلم کرنے کے لئے سیدصاحب نے جن دوسرے ذوالک کا میں میں مراکز کا قیام اور مشتری لٹر بیرکی تیاری وال کاؤ کر پہلے گذر چکا ہے۔

سيدصاحب كأخريك جهادى فصوصيات

سیدصاحب کی تحریک جہاد ہندوستان بی اس مقصدے گی دوسری ساری کوششوں کے مقابلے بیں اس طرح منفروانہ حیثیت کی حافل ہے کہ سیدصاحب نے ہندوستان بیں پہلی ہر جہاد کھل طور پرشری اصولوں کے مطابق قائم کیا ۔ سید ابوالاعلی مودودی لکھتے ہیں: '' چند فیرمعروف مستثنیات کی گئوائش رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ محجے معنوں بیں اسلامی جہاد اس سرز بین (ہندوستان) پرصرف ایک مرتب ہی ہوائی اور یہ واجہاد تھاجس کے امیر حضرت سیدا تھ یہ بلوی اور سیدمالا رحضرت شاہ اسامیل ہے۔''

ووآ مُحَلِكُمة مِين:

جنگ وسطی دولوں جانت میں شریعت کے قوانین سے ذرہ برابر تجاوز تدکیا ادر جہاں ان کو تھر افی کا موقعہ مدا وہاں بالکل خلفہ مراشدین کے طرز کی حکومت کی ۔۔۔میں بیٹین کے ساتھ کہدسکتا جوں کہ خدا کی میزان میں بندی مسلم آوم کے دور دوصد سالہ کارنا ہے میں سے بعنا حصہ تیر کے بیٹر ریمین دیکھ جانے کے قابل ہوگا اس کاسب سے زیاد دوز فی بڑو کہی ہوگا۔ (۱۳۲۹)

سيدصاحب ؓ نے جہو کی جن سنتوں کو زعدہ کیا ، ان میں سے صرف چند کا ذکر نیچے کیا جاتا

اولاً سیدصاحب نے اپنی تحریک پیس جمرت پر ، جو جہاد کی ایک اہم سنت ہے عمل کی اور
اسے زند و فرمایا۔ انہوں نے ہندوستان سے جہ س مختلف طریقوں سے مسمی نول کے لئے وین پر
عمل کرتے ہیں رکاوٹیس پیدا کی جاری تھیں ، سرحد اجرت کی جہ ل مسمان اکٹریت ہیں آباد ہے ،
وین پر چینے کے لئے آزادانہ ماحول تھا، در وہاں پاؤں جما کراچیا واسلام کے لئے ایک منظم
وین پر چینے کے لئے آزادانہ ماحول تھا، در وہاں پاؤس جما کراچیا واسلام کے لئے ایک منظم
مضایان پر چینے ہے ۔ لئے آزادانہ ماحول تھا، در وہاں پاؤس جمان ہوئی مان ہوئی منظم
مضایان پر چشت ہے اور جندوستان کی آزادی سے پہنے مرتب کی گئی تھی ، ان بالک ، بٹرائی ماہوں ہی مضایان ہوئی تھی ۔ ان جو اس تحری مورد کی تھی ۔ ان جو اس تحری مورد کی مورد کی معرم سے جو اس تحری میں ہوئی ہیں ہو بدی مار میں جو بعد کی تحقیقات کی روثنی ہیں صولیانی کی دورے اس میں جن و مورد میں اس اور برای خلعیاں ہیں جو بعد کی تحقیقات کی روثنی ہیں مورد کی دورے اس میں جن و مورد میں اس میں جو بعد کی تحقیقات کی روثنی ہیں

جدد چبد کا آغاز کرنے کاموقعہ تھا۔

سوم اسید صاحب اسلی تغلیم ت پر کمل کرتے ہوئے دل سے جنگ پر امن کو ترجے ویے سے اور جنگ سے انہوں نے اس مصافحت کی جرکوشش ناکام معوماتی تھے اور جنگ کے انہوں نے سکھوں کے خلاف ان کے جارحاندا قدام اور مسمد نور پرمظالم کے پیش نظراور مصر لحت کی کوشش سے مایوی کی حالمت بیس ہتھے راٹھ یا۔ ان کی سکھوں سے بہلی جنگ اکو ڈو بیل اس لیس منظر میں ہوئی کہ سکھ مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے۔ ای طرح انہوں نے خاوی خان ایا میں اس لیس منظر میں ہوئی کہ سکھ مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے۔ ای طرح انہوں نے خاوی خان ایا میں اس لیس منظر میں ہوئی کہ سکھ مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے۔ ای طرح انہوں نے خاوی کوشش میں اس لیس منظر میں ہوئی کہ سکھ مسلمانوں پر چڑھ آئے ہوئے اور پر جامن مصرحت کی جرممکن کوشش میں خوان اور پائندہ خان کے خلاف اس وقت جنگ لڑی جب پر امن مصرحت کی جرممکن کوشش ناکام ہوگئی۔ جنگ ذیدہ سے ایک داست کی جو بہرین نے یا رحمہ خان کی فوج پر شنون ، رنے کی اجازت سے جاتی تو سید مارے دی اور زمین میں ہے۔ میں چھا بہر مارے کی اب زمت کی طرح دیست کی جو بہرین گری درمین میں ہے۔ میں چھا بہر مارے کی اب زمت کی طرح دیست کی جو بہرین گری درمین میں ہے۔ میں جھا بہر مارے کی اب زمت کی طرح دیست کی جو بہر میں تھا کہ درمین میں ہے۔ میں جھا بہر میں اب زمت کی طرح دیست کی جو بہرین گریں درمین میں ہے۔ میں جھا بہر میاں جاتی تو درمین میں ہے۔ میں جھا بہر میں دیست کی جو بہر میں درمین میں ہے۔ میں جھا بہر میں درمین میں ہے۔ میں جھا بہر میں دیست کی جو بہر میں دیست کی میں میں دیست کی میں دیست کی جو بہر میں دیست کی جو بہر میں دیست کی دورہ کی دیست کی میں میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی جو بہر میں دیست کی میں دیست کی میں میں دیست کی میں میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی دیست کی میں دیست کی میں دیست کی دورہ کی دیست کی میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی میں میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی دیست کی میں دیست کی میں دیست کی دیست کی میں دیست کی میں دیست کی میں دیست کی د

چہارم ہمیوصاحب نے جہاد کواسلای شربیت کی روشی بیں ایک ایسے بنبت کل کے طور پہیں کیا جس بیں بوری ان نبیت کے لئے فلاح و بجود کا راز مضمرتھ۔ چونکہ جہاد کا اصل مقصود ظلم و ناانصائی کو گئست دینا اور اللہ کے تقل کے مطابق بے لاگ انسان کو گئست دینا اور اللہ کے تقل کے مطابق بے لاگ انسان تائم کرنا تھا، اس کے اس کے میٹیجے کے طور پر جرانس ن کو، چ ہے وہ مسلم جوی غیر مسلم ، حفاظت ، عزت اور آزادی کا بور پوراحق صاصل ہوتا تھا۔ سیدصاحب نے اپنی کتاب "صراط متقیم" بیس جہدی برکتوں پر مفصل گفتگوفر مائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ۔ "جس طرح سے بارش سے ناتات اور حیوانات اور انسانوں کو بکشرت فوائد

<sup>(</sup>۱۳۲۷) ندوی میرسته میدا نمد شهیدٌ ، دوم ، ۱۳۴۳

و کینچتے ہیں ،ای طرح جہادے عامد خلائق کونقع پہنچتا ہے'۔ (۲۳۳) وہ دوسری جگد فرماتے ہیں کہ اپنی جدوج جد میں کا میانی کے بعد وہ حکومت کی فرمد داری مناسب لوگوں کوائی شرط کے ساتھ سونپ ویں کے کہ وہ شرع شریقیہ کی روشتی میں سارے مقدمات کے فیصلے اس انصاف کے ساتھ کریں کہ سمی رہمی ظلم اور ناانصافی کی کوئی مخوائش باتی شدہ ہو ہے مظلوم مسلمان ہویا غیر مسلم۔ (۲۳۳)

جهاد كى مقبوليت

سیدما حب کی دعوت جہادی ایک متناظیسی کشش تھی جس ہے مسمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہوا۔ جبد کی ایمیت اس طرح لوگوں کے دموں بیس دائخ ہوگئی کہ ضیف واللہ بین اسپتے جوان بیٹوں کو جہادیش شرکت کے لئے تاکید کرتے، « کیس موتے دفت اسپتے بچوں کو ایک لورک سنا تیں ۔" اللی ! جھے بھی شہادت تصیب" اور پے کھیتے ہوئے ایسے اشعار پڑھا کرتے:" لبالب بیالا مجراخون سے ، فرکنی کو ، دا ہوے دموم سے ۔" توجوان بھی تصفور پر تحریک جہادیش شامل ہوئے کے سلسلے میں اسپتے اہل خاند ان اور ساتھیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔

مرحدیں بڑگ کے بعد فازی مجاہدین، شہداُہ پر رشک کرتے اور وعاء کرتے کہ آئیں بھی شہادت ٹھیب ہو۔ اس وقت پورا ہندوستان جہادگ صدائے بازگشت سے کونچ رہا تھ اوراس بگار شن الی نا شیرتنی کہ بقول وہم ہنٹر ،کوئی باپ جس کے جوان میٹے ٹس تفوی کے آٹارٹر بال ہوتے ، ٹیٹیں کہ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھرے کب اچا تک فائی ہوجائے گا۔ (۲۳۵)

یہ بات واضح وَق چاہیے کہ جہا دے لئے جوش وجذبہ صرف نوجوانوں اور عام مسلمانوں میں بی نہیں تھا، بلکہ علاء، والیان ریاست اور سان کے دوسرے متازلوگوں کا بھی یکی حال تھا۔ جگہ کی کی وجہ سے بیٹیے صرف چھرمثالیس دی جاتی ہیں۔

سفرج میں جب قافلہ غازی آباد پہنی تو وہاں کے واب فرزعطی نے نہایت وسعت قبلی اور ہوئے۔ ابہتمام کے ساتھ قافلہ ہے کی خدمت کی پھرایک دن وہ اسٹے نوجوان جٹے امجد کوسید صاحب کی خدمت میں کے کر حاضر ہوئے اور آئیل ان کی خدمت میں اس ورخواست کے ساتھ دی آئی کیا کہ سید صاحب اسٹیں کے ساتھ وہ آئیل کیا آئیل اپنے ساتھ دسر عدلے جا کمی تاکسدہ جہادیں اثر کت کرئیس اور شہادت سے سرفر از ہوں۔ (۲۳۲)

<sup>(</sup>۲۴۳) ندوی دسیرت میداجدهمینه اول ۱۳۴۳. (۲۳۷) ندوی دسیرت میداجدهمینه مصدوم ۱۳۷۳.

<sup>(</sup>۲۳۳۷) ندوی دسترت سیداند شهیدٌ اول ۱۳۹۵ – (۲۳۵) بنز ۱۱۶۰

جب ٹو یک کے وان الواب وزیر الدولد کویہ طلاع کی کدمر حدیث مسل ٹول نے اتفاق مائے سے سیدص حب کوامیر ، موشن شخب کرمیا ہے ، توانہوں نے فورا سیدصاحب کی خدمت میں ایک مکتوب رواند کیا جس کے ذریعدا نہوں نے سیدص حب سے جہاد کی بیعت کی اور اکھا کہ اگران کا تھم جولو وہ سب جاہ وہال اور سلطنت وریاست چھوڑ کر ان کی خدمت میں مرحد حاضر ہو جا تیں ۔سیدصاحب نے انیس منع کی اور انتظار کرنے کو کہ ۔ (۱۳۳۰)

والی را مورتورب احمد می خان نے ، جوسید صاحب کے ایک خلص ارادت مند تھے ،سید صاحب کے سرحدین امیر موثین ختب ہونے کے بعد اتبیں اپنے کتوب یں لکھ ، 'میں نے سید الرسلین (ان پراوران کے آل پر رب، او مین کی طرف سے ہزار ہزرادروو دسلام ہوں) کی سنت کے معابق خائب شمودی حیدری کے ہاتھ پر بیعت جو دکر لی ہے جو آپ کے خلیفہ ہیں۔اس و سید سے بیس مجاہدین فی سیمل للہ کے گروہ میں شائل ہوگی ہوں۔مناسب وقت پر بیسروچھم حاضر ہوجا وَن گا۔دوست کی طرف سے اشارہ ہوتے ہی ہم سرکے تل دوڑیں کے ، '(۲۳۸)

موما ناسی عی عظیم آبادی ،جو پشتہ کے نہ بیت ذکی اثر خاندان کے چثم و چراغ ہے ، جماعت مجاہد بن کی سریر بق کے جرم میں پرٹش سرکار کے اور بعد گرفتار کئے گئے ،ورائیس عدالت نے پھائی کی سراوی ۔ جیل میں ان کا صبر داستقلاب ور دجدوسرشاری قابل دیدتھی۔وہ نہا بیت و دوق وشوق کی سزاوی ۔ جیل ہے ایک شعر کا مغہوم سے حصرت خلیب می فی رسول میلائے ، کی وہ شہور رہائی پڑھا کرتے جس سکے ایک شعر کا مغہوم ہے ۔ ''جب میں اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہوں تو جھے اس کی فکرنیس کہ میں زمین پر کس پہلوگر تا ہوں۔ '' اوسیا

اردد کے معروف شاعر مؤکن خان مؤکن ، سید صاحب ؓ کے ادادت مندول بیس سے تھے، انہوں نے سیدصاحب کی منقبت ومحبت بیس گی تظمیس اردو ور فاری بیس لکھی ہیں جنہیں مہرتے اپنی کماب جماعت مجاہدین بیں صفحات ۱۰۰۔ ۲۰۱۲ اپر جمع کردیا ہے۔ ان کی تقمول بیس ان کا سرحد حاضر جوکر سیدصاحب ؓ سے مضفے کا اشتریق صاف جملک ہے۔ اپنے ارود کے بیک شعر میں دہ کیستے ہیں.

> شوق بیرم احمہ و زوق شہارت ہے جھے جلد مؤسن سے بیجی اس مہدی دوراں تلک

<sup>(</sup>۲۲۸) ميره بهاعت ميانيرين ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ س

<sup>(</sup>۲۳۷)مبروجه عت نجام بن ۸۸ \_

<sup>(</sup>۲۲۴۹) عمد کی موکاروان دیمان وفز بیت ۵۲۰

وه این دوسرے اشعار می سیدم حب سے قابت محبت وعقیدت کا اس طرح اظهار کرستے

J

خدید گشکر اسمام تک پہنچا کہ آپہنچا لیول پر دم بنا ہے جوش خوں شوق شیادت کا شہ کر برگاچہ مہر امام ، قتدا سنت کہ انکار بہشائے کفر ہے ان کی ، است کا میر نشکر اسمام کا محکوم ہوں بیتی رادہ ہے مرا فوج ملائک پر حکومت کا زمانہ مہدی موجود کا یا یا اگر موشن توسب سے پہیرتو کہوسمام یاک جھنرت کا (۲۳۰۰)

تاریخ سیده حب کا نام این صفحات بیل اس نسبت مضوظ در کھے گی کران کی مسامی جیلہ نے ان کے دور بیل مسلمانوں بیل اللہ کے سئے سب کھے قربان کردیے کا وہی جذبہ پیدا کردیا جو قرون اوٹی کے مسمد نول کے مینوں بیل موجز ناتھ سینا درخ اسلام کا بایدنا زباب ہے جوشکل سے یقین آنے والی بہانی منہ تا ہے کہ سیدها حب نے اسپے دور کے مسلمانول کو بایوی ورشکست خوردگی کے گرسے بیل کر موایا یا لیکن اپنی برخلوص جدوج بدے آئیں دوبارہ ایک ایک یا عزم اور صدب بینام طرت بنادیا جس کے حصد کے سامنے براسے بز خطرہ راد کی دعول اور جس کی نگاہ میں شہادت کے مقد بلے جس کے حصد کے سامنے براسے بز خطرہ راد کی دعول اور جس کی نگاہ میں شہادت کے مقد بلے جس کے دوکت کے سامنے براست تھی۔



<sup>(</sup>۲۲۴) مبره بنداعت بحابر ین ۲۰۰۰ ـ



## اصلاح اخلاق

سید بادشاہ کا قافلہ افکار وکروا رکی مشعبیں جدے چرد جاری ہے اور قف جگر گا انفی ہے۔ بہ جیب وغریب تافلہ ہے۔ اس میں شائل رہروان حق کو دیکھ کر تاریخ کا مسافر انگشت بدندان ہے۔ محدید کرام رضی اللہ عنہم کے بعدا سے بلند پایا فراواتی بوی تعدا دیں اس منبعی شدد کیجے تھے۔ بدوہ لوگ ہیں جن کا مطبوب و تقدرور ضائے الی کے موا کر جینیں۔ آبادشہ ویوی ہمید بادشاہ کا تافلہ

گذشتہ باب میں سیدمہ حب کی ان کاوشول کا جائزہ یہ گیا۔ جن کے بیتجے کے طور پر اسلام کے بنیاوی آرکان ، جیسے ایمان ، نماز ، بی ، دع و ، دعوت اور جہان رزر ہو گئا ور مقام کمال تک پیچے۔ جب ایمان ور بیا ہی المسل لوں کی زندگی کا ہز واوران کے وں کی دھو کن بن گئے تو فعری طور پر ان کے اخلاق بیں اجو کی اور من کے اندروہ وصاف بیرا ہوئے ہوسی بہر کرام رضی اللہ عنهم کی اخلاق شن کی یا دول نے شے ۔ بیتینا بیا اخداتی ، نقل ب جو ، تن کم مدت میں اسے بر سے اور بلند بیائے پر بر یا ہوا، بذات خورسیدم حب کی تحریک احدود بن کی بہت بردی کا میں بیشی برا سے اور بلند بیائے پر بر یا ہوا، بذات خورسیدم حب کی تحریک احدود بن کی بہت بردی کا میں بیشی جس پر تبی کریم ہیں اخلاق کے تعمیل کے سئے تبیار سے باسی بید ہوگئی گئا ہیں مور بید ہو جو بیدم حب کی جدوجہداور کوشش سے جام بین اور ان کے رفقا ویش خصوصا اور عام مسل لوں میں ہو بابیدا ہو گئے جدوجہداور کوشش سے جام بین اور ان کے رفقا ویش خصوصا اور عام مسل لوں میں ہو بابیدا ہو گئے جو اور جن سے ان کی زندگیوں میں اور ان سے اور ان کی تحریک عبیر المہیت بیدا ہوگئی ہیں۔ خواور جن سے ان کی زندگیوں میں اور ان سے اور ان کی تحریک عبیر المہیت بیدا ہوگئی ہیں۔

الداخلاص

سيدهد حبّ اوران كرفقاءاخلام وللبيت كاس بلندمقام برفائز يتع جس كي نظيرمعب

کرام کے بعد اسٹے بڑے پیانے پرتاریخ کے صفحات میں مشکل سے مصلی بخود سالار کاروالن سید صاحب کا اس معالم میں کیا حال تقد ، اس کا میحدا تدازہ ان کے متدرجہ ذیل الفاظ سے لگامہ جاسکتا ہے۔ وہ فر ، ستے ہیں :

ہم محض رضائے الی کے آر و مند ہیں۔ ہم اپنی آنھوں اور کانوں کو غیر اللہ کی طرف ہے بند

کر سے ہیں اور ونیا وہ انہہ ہے ہاتھ افعا سے ہیں۔۔۔ اگرچہ ہم عابن و فاکسارہ و رہ ب مقدار

ہیں کین بلا شک مجت الی ہے سرشا داور غیر خد کی میت سے بالکل د تنبر دار ہیں۔ بیسب ہی محض

اللہ کے نے ہے۔ اس جذب الہی شل نفسانی خواجش سے اور شیطانی وسوے کا شائب بھی

اللہ کے نے ہے۔ اس جذب الہی شل فعان خواجش سے اور شیطانی وسوے کا شائب بھی

میں سے میں شدائے علام الغیوب کو گواہ بناتا ہوں کہ کا داور شیطانی وسوے کا شائب بھی

میں موجز نے ہے۔ اس میں رضائے الی اور اعدادی کامیۃ اللہ کے مقدر کے سواح رہ ہوجا و وجا و وال ودار میں رضیدت ویزرگی یا کی اور

وال ودارت ، شہرت ونا مود کی المارت و سعاست، برادیان ومعاصر کن برنشیدت ویزرگی یا کی اور

عزی کافاسد فیال برگرمیں ہے۔ اور آم جو بات کہ دے جیں الشداس کر کواہ ہے۔۔

سیدصاحب کا بیربہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے شرک دیدھت کے شکاراور اخلاقی امراض میں جنزامسلمانوں کواکیہ یار پھراخلاص دللمبیت کی اس بلندگ پر کا بچا دیا جس سے بلندتر مقام کا تصور ( قرون او ٹی سے استے: بُعد کے بعد ) کرنامشکل ہے۔ نیچے کابدین کے صرف چندا ہے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جو شاہر کرتے ہیں کہ انڈرے ان ٹیک بندوں کی ٹکا ہیں صرف اور مرف اللہ کی رضاء دخوشنودی کی المرف کئی رہتی تعیں۔ وہ اس میں جس ہے اور اس حال جس موت کو گئے لگایا۔

عبدالجيد خان آفريدي نے جہان آباد، دائير بلى سے سيد صاحب کے ساتھ سرحد جمرت كي سے سيد صاحب کے ساتھ سرحد جمرت كي شخص ۔ جب سيد صاحب نے جنگ آكوڑ وسے قبل سكھ فوج پرشب خون مارنے كا فيصد كي قو عبدالمجيد خان كا استخاب بھى اس اہم مہم كے سئے كيا گيا ليكن بعد شن ان كى طبيعت خاصى خراب ہوگئى اس لئے ان كا نام فہر سنت سے نكال ديا گيا۔ جب آئيس اس بات كى اطفاع فى قود و سيد چين ہو گئے اور سيد صاحب كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا: وو حضرت ميں بكھ ايد بيا رقو ہول تين كه وہوئين كه چين كا حافت نه ہو۔ اور ميد بہلام عرك سيد جس ميں جه دن سيس الله كى بنيا وركمى جائے كى ميرانام ضرور شامل فرمانيج تا كر سنت كى فعنيات سے عروم ندرہ جاؤں۔ "(١٢٣٧)

جنگ مایار میں سید مولی نے ، جوسید صاحب کے عزیز متے ، کی کاری زقم کھائے اور کھوڑے سے کر پڑے یہ جب آیک بجاہد ان تک بہنج تو وہ لفظان اللہ'' بار بار د ہرا رہے تھے۔ جب اس نے (۲۳۱) عددی ، میرت سیدا تو شہید اول ، ۲۸۷۔ (۲۳۲) میر ، تمامت بجابدین ، ۲۳۲\_۲۳۱۔ انہیں میدان جنگ سے اٹھ کر ضیے تک بہنچانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس سے دریافت کی۔''مثم کون ہو؟ جنگ بٹس کسے فتح نصیب ہوئی ؟'' جب اس مجاہد نے انہیں بتایا کہ سید صاحب فتحیاب ہوئے تو انہوں نے''انکد لنڈ'' کہ ورقد رہے جاتر سے ہوگئے۔(۱۳۴۳)

جنگ ویادای بین کالے خان نامی ایک مجاہد بہت ذخی ہوگئے اور بے ہوش ہو کرمیدان جنگ میں گر پڑے ۔ تھوڑی ویر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو فوراایک مجاہدے وریافت کیا کہ جنگ کا متبجہ کیا رہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے سیدصہ حب کو فتح عطا فر مائی تو انہوں نے ''امحمد لنڈ'' کہا اوراللہ کو بیارے ہو گئے۔ (۱۳۳۳)

خواص کا بیہ جو ہرگراں میں مصاحب کے صرف چند فتخب رفقا وتک بن محدود نہیں تھی، بلکہ
ان کی تربیت وقعیم سے ان کی جماعت کے ہر فرود بشر کے رگ و پ بش ساگیا تھا۔ نواب
وزیرالدور شہادت دیتے ہیں ''خوا کی رحمت ہے اس تقوی شعار ہے وکا اخلاص اس مرتبے پر پہنچا
ہوا تھا کہ اگر ایک ایک سپ بن کی للمیت کے کاس تحریر کئے جا کیں تو انہیں پورا کرنے کے سے لا
مثابی وفتر جے ہے'' (۲۳۵) اور بیر مرف دوستوں بن کی شہادت نہیں ، وشمنوں نے بھی اس کا
مثابی وفتر جے ہے'' (۲۳۵) اور بیر مرف دوستوں بن کی شہادت نہیں ، وشمنوں نے بھی اس کا
ماعتر اف کیا ہے۔ والیم بشر مجام بن کی بارے بیل اکھتا ہے ''میرے سے ناممکن ہے کہ بیس ان کا
مام ادب سے نہلول ۔'' دوا آ گے اس کی وض حت ان الفاظ بیس کرتا ہے ''جہاں تک میرا تجربہ ہے ،
مام ادب سے نہلول ۔'' دوا آ گے اس کی وض حت ان الفاظ بیس کرتا ہے '' جہاں تک میرا تجربہ ہے ،
میر بات لیتین کے ساتھ کی جاس ہے کہ ایک وہ ہو بہ بی شاخ سب سے زید وہ روحا فیت رکھنے وال ، سب
سے کم خود غرض ، اور بے بوث ہوگا۔'' (۲۳۶)

۲رایگار

سیدصاحب اوران کے رفقاء کو آپ مقصد حیات ، زندگی ہے زید دوعزیز تحااور وہ اس کے

<sup>(</sup>۲۳۳) ندوی میرت مید حرههید دوم ۱۱ ۳ یا ۲۲ ۳ . (۲۳۵) میر، جماعت بجاید کن ۱۷ ایس ۱۷ .

<sup>(</sup>۱۳۳۷) ہنٹر ، ۱۵۰ ۔ ۱۰۰ - وقیم ہنٹر اور دومرے یورو پین مصطفین نے سیدص حب یوران کے رفقاء کے لئے "وہانی" کی خدد، صطفاح ایجاد کی جواس، قتباس ایس مجی موجود ہے۔ وہ آس طرح سیوص حب کی ترکیکر کیے کوئی کے عام وین آئے عبد الوہاب کی تحریک کی بیک شارخ قرائد و سینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بی عبد الوہاب کی تحریک "وہانیا" کہمائی جو بعض وجوہات کی جائے ہیں وہندوستان کے عام سمانوں کے ورویہنا پہند کی جاتی تھی۔ اس طرح وہانی کی اصطلاح سیدص حب کی ترکیک کو ہندوستان میں فیر متبول ہنانے کی ایک س وشرح کی۔

لئے ہر قربانی بیش کرنے کے لئے ہمدونت ول سے تیار دستے تھے۔ جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں قربیارے ذہوں میں اس مب رک وور کی بادتا زہ ہوجاتی ہے جب محدید کرام نے ایمان ووین کی بقاء کی جنگ میں اپناسب کھولٹا دیا تھا اور اس راہ میں بوک سے بری قربانی ہمیشہ خندہ پیٹائی کے ساتھ وقرش کی تھی۔

سیدص حب بنگی شخصیت ایٹاروقر یائی کے معاصم میں بھی ان کے دفقا و کے سامنے مثالی تھی۔
وہ ہندوستان میں ایک انتہائی معبول شخصیت کے حال ہے۔ ان کے ارادت مندوں کی تعداد
لاکھوں میں تھی جن میں نواب، راہد، روساء علیاء، مشائخ ، اورعوام، سب بی شامل تھے۔ کیئن جب
انہوں نے محسوں کیا کہ احیاء دین کی ضرورت کے پیش نظر آئیس سرحد اجرت کرجانا چہتے تو وہ
سارے دشتوں سے والمن چیز اکرا تھ کھڑے ہوئے اور بجرت کی راوا تعتیار کی۔ سرحد بھی کر انہوں
نے انتہ کی نامساعدہ الات میں احیاء وین کا جراخ جلائے رکھ اور جان تھیلی پر لئے پھرتے رہے۔
حتی کہ بالاکوٹ کے میدان میں جان ، جان آ قریل کو میر دکرے سرخ وہوئے۔

سیدصاحب بی کی طرح ان کے اہل خاندان اور اعزوہ کی ایثار و قربانی کی راہ پر گامزن رہے۔ ان کی روفور اہلیہ محتر مداور کسن صاحبر اولی نے بھی اجرت کی خاطر گھریار چھوڑا تا کہ برحد پہنے کم سیدصاحب کی جہرانہ ذیر گی ہیں ان کے ساتھ ہول ۔ لیکن بعض نامس عد حالات کی وجہ سے وہ سعد سے آھے سفر نہ کر سکیں ۔ اس طرح وہ سیدصاحب سے وہ سعد سے آھے سفر نہ کر سکیں ۔ اس طرح وہ سیدصاحب کے اور وہ پیل سان کی غیرت اسماعی کا بیرحال تھا کہ کہ اجرت کے لئے گھر سے قدم نکا سے کے اور وہ پیل رہن اس کی غیر وہ ن واپس نہیں ہوئیں ، سیدصاحب کی شہادت کے بعد بھی نہیں ۔ سیدص حب کے اعزو سیدائد ہی ، سیدائد ہی ، سیدائد ہی ، سیدائو تھ اور سیدالوائح ن نے ان کے ساتھ مرحد اجرت کی اور مرحد ہی میں شہاوت یہ نہیں اور مرحد ہی میں شہاوت کی وجہ سے وہ اور جو وہ کن افراد نے بھی ان کے پیچھے مرحد کی طرف پیش قدمی کی ، لیکن بعض کا لف حالات کی وجہ سے وہ انو کک سے آگے سنر جاری کوشش کی اور اس راہ ش کی بھی قربانی سے بھی گریزئیں کی ۔ (۱۳۷۷)

موما ناشرہ اسائیل اور موارنا عبد الحق بڈھالوی کی زعدگی بھی اس بیٹار و قریبانی کی واستان پیش کرتی ہے۔ محمد جعفر تھائیسری اپنی کما ب سوائح احمدی بیں لکھتے ہیں کہ جب ان دلوں بررگول

<sup>(</sup>۲۴۷)مهره جماعت مجابرین ۴۴۷۔

نے سید صاحب کے ساتھ سرحد اجرت کی تواہی آپ کوائی طرح منا دیا کہ اس بت کا اند زولگانا مشکل تھ کہ انہوں نے بھی ایسے ون بھی دیکھے ہول گے۔ وہ لکھتے ہیں ،" بیدونوں ہزرگ آپ اسید صدب آکی یالکی کے ساتھ شکھ یاؤں دوڑ نے کوفخر دارین جانے شخے اوران دونوں سرتان علم مودیل نے جن کی تعظیم بورش و دیلی تک کرتے تھے اسپے تیش بالکل من ویہ تھ ۔ پہنا خاند کو سرتان بھی آپ کو عاریہ تھا۔" کھاس کھووت ، بوجھ اٹھ تے سمائس کرتے ، غرض کی ذکیل ہے ویس کام سے بھی آپ کو عاریہ تھا۔" (۲۲۸) مول ناش واس میں خودا کیے خود بین تحریر فرماتے ہیں :" ہم نوگ میں ان کو کو اسے دنیاوی کا روب رہتی ان کو کو اسے (جوائی مشخویت و فرمدواری کا عذریون کرتے ہیں ) سیکڑول کی اور در کھتے ہیں ۔ ۔ ۔ فرما تو کی اس کے دیا تھا۔ کہنا کہ سے ان کا میں چونکہ کھر کو مسید نوں کے کروہ ش سے ورش کے طالب ورجویا ہے ، جسب ہم نے دیکھا کہ لیکن چونکہ کھر کو مسید نوں کے کروہ ش سے ورش کے طالب ورجویا ہے ، جسب ہم نے دیکھا کہ لیک کی مرضی اس وقت جہا و کے قائم کرتے ہی ہیں ہے ، ان تمام بیکار مشاغل کواللہ کی خوتی کے مالک کی مرضی اس وقت جہا و کے قائم کرتے ہیں ہیں ہوں وہ میں موریا شاہ اسا میل سے کھکٹر ہیں مالے کے خور بو د کہدویا۔" (۲۳۹) جب مشتی اٹین الدین نے سفر کے ہیں موریا شاہ واسا میل سے کھکٹر ہیں میں دوں وہ مشہور زماندے کم دین ہیں میوں وہ مشہور زماندے کم دین ہیں جن سے بیز دعاصل کرتے کا آئیس اس قدر اشتی تی تھی رہوں وہ مشہور زماندے کم دین ہیں جن سے بین دعاصل کرتے کا آئیس اس قدر اشتی تی تھی۔ دست بین دعاصل کرتے کا آئیس اس قدر اشتی تی تھی۔ دست بین دعاصل کرتے کا آئیس اس قدر اشتی تی تھی۔ دست بین دعاصل کرتے کا آئیس اس قدر اشتی تی تھی۔ دست بین دعاصل کرتے کا آئیس اس کھر اس میں میں وہ دی مشہور زماندے کم دین ہیں جن سے بین دعاصل کرتے کو تھی تھی۔ دور اس کی کھر ان کی مشہور زماندے کم دین ہیں میں دور میں مشہور زماندے کم دین ہیں جن سے بین دعاصل کرتے کی تھی دور تھیں اس کی کھر ان تھی تھیں کھر ان تھی تھی دور تھیں کے دیکھور کی تھیں کھر کے دور تھی مشہور کی کھر کی کھر

<sup>(</sup>۱۳۸۸) تدول اکاروان ایمان وفزیت ۱۳۷۰ (۱۳۴۹) شددی اکاروان بمان وفزیت ۱۳۷۹

<sup>(</sup>۲۵۰) مهر بسيدا حرهه پيروا ۲۵۰

کہ جاتا تھا، اگریزوں کی قیدیمی اس ور فائی کوا موداع کہ مو، ناحید الرحم کو تگریزوں نے قید کرے کا ما پائی کی مزادی اور وہاں جاروشنی کی زندگی گزاد نے پر بجود کیا۔ ایک طویل مدت کے بعد جب آئیس رہائی ملی تواس کے پچھتی دنوں کے بعد پیشنر کرنے کے امیر کا انتقال ہوگی فررورت کے چیش نظر آیک یار پھر ریضیف العرج ہوآ تھے ہو ھا اورا مارت وقیادت کی ذمہ داری قبول کری جے اٹھ ٹااس وقت ایک دیکھتے ہوئے انگارے کے ہاتھ میں لینے سے کم خطر ناکشیں تھے۔

عظیم آباد کے اس عن ہمت فی ندان کی قرب نیال پڑھنے والوں کے جذبات میں المجل بید کردین ہیں۔ اگریزی حکومت نے اس خاندان کے اہم مر دوں کو جزیرہ احثہ مان جلاول کرنے ہری اکتفا نہیں کیا، بلکہ باتی ہ عمہ افراد خاندان ، مردول ، جورتوں اور بچیں کو ٹھیک مید کے دن ان کے آبائی گھر سے بہر اس طرح باہر تکال دیا کہ آئیل آیک شکہ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دہتی اور نہ ہی گھر سے بہر سرچھپ نے کے لئے کوئی جگھی۔ اگریزول نے اس خاندان کا قدیم قبرستان بھی بد کسی سبب کے کھود کر بینشان کردیا اور اس پرایک سرکاری مارس بنوادی۔ وہاں ایک درخت تھا جو اس خاندان کے سے آیک یودگار کی حیثیت رکھتا تھے۔ آگریزول نے اس جھی کٹوادیا تا کہ بینخاندان بوجے۔ نے۔

جس طرح ہندوستان کے مراکز میں لوگ قربانی ویش کردہ سے تھائی طرح مجاہدین نے مرحد ہیں گئی کردہ سے تھائی طرح مجاہدین دھ کا مرحد ہیں ہیں اینکاروقر بانی کی تعروف کر گئی ہیں کہ گئی ہیں کہ کوئی دو کھا۔ سرحد ہیں کا نام محفوظ نیس رہ سکا اضاص کے ساتھ جان وہ ال کی قربانی دے کرائی تحریک کوئی دو کو سرحد ہیں نہ ہو سکے گا۔ لیکن احیاء دین کے سے کوئی بھی قربانی ان کو بھوت وا رام سے کوئی کام نہ تف کوئی بھی قربانی ان کے جواب سے لکھتے ہیں کہ دات کے قدان میں مرحد ہیں ان کو بھوت وا رام سے کوئی کام نہ فقان علام رسول میں ان کو بھوت وا رام سے کوئی کام نہ وقت جاہدی ہی مرحد ہیں ان کو بھوت وا رام سے کوئی کام نہ وقت جاہدی ہیں سے بعد ہوجاتے تا کہ آپ کی باغیں من سکیل اور مستناب وقت جاہدی ہی سے کہ مرجب سونے کا وقت ہوتا تو سب سید صاحب کے اور گروفرش پر سوج ہے ۔ کس کے سئے ووں ۔ پھر جب سونے کا وقت ہوتا تو سب سید صاحب کے اور گروفرش پر سوج ہے ۔ کس کے سئے کوئی جائے ہیں تھی اور نہ بی اس طرح کوئی جائے ہوتا۔ (۱۵)

حقیقت بیر ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پر آشوب ،حول میں احیاء اسلام کے مئے ایٹاروقربانی کی آبرولس انگیل مجاہدین کے دم سے زندہ تھی مقلام رسوں میرمجاہدین کے بارے میں ( ۲۵)میر، براعت بجابدین ،۸۵۔ شہادت دیے ہیں اور سیدما دب کی جاری کی ہوئی تحریک کے سیلے ہیں ریکانہ خاص طور پر قائل توجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی وسیع مرز بین میں احیاء اسلام ،ور اسلامیت کے لئے جاں بازی وجاں فشائی صرف ای گروہ ہیں محدود وہ گئی تھی جوسید صاحب کی آخوش فیش ہیں تربیت پاچکا تھا۔۔۔۔وہ جب بھی متھ اور جس حال ہیں بھی متھے ،صرف اس فسب اھین کے حصول کو تقویت میٹھانے کے لئے دقف متھے جس کا علم سیدم حب نے بلند کیا تھے۔''(۱۵۴)

### سل استقامت

سيدصاحب كاللبيت اوداثر أنكيزمحبت كابركت سيعجابدين بثر استقامت كاصفت بديب اتم بداموگئ تھے۔ان کی تکاموں ش اس کی اہمیت انگ زیادہ تھی کروہ خاص طور پراس کے لئے اسپنے رب سے دعاء ماٹکا کرتے تھے۔سیدما حب عوداس صغت عالیہ کی مثالی میکر تھے۔ان کی بوری زندگی جديديم اوراس راه يس غير حوازل استقامت كى كهانى سناتى بدوه ايك كتوب عن تحرير مات ين "جب تك جاريجهم من جان باور جاد مرجمول كماته بي، بم بعد حيار ون اى سودے میں کے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اسپت یا لک کی اطاعت میں مضغول ہیں اور جمن رضاء الى كارزومند" (١٥٣) سيدم حب واس كالزحد خيال تماك ساس معالم يس كونى لغزش ندہ وجائے۔ جب ایک مجاہد نے ان سے اپنے لئے اُستفامت کی دعاء کی ورخواست کی تو ان کا جواب تھا: ''مِن كَيا! مِن كَتِ ہو ميرانجي من حال بيدائي لنس پرامتاد مشكل بيد بروردگار كي تائيدشام حال وي وإبيد مير الي يهى وعاء كيي كالله تعالى ال طريق برقائم ريح والماسم سيد صحبة السبات كي يوري فكرد كفته متح كدان كردفقاء يس فابت قد في كاصفت كمزور شہونے بائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی خوش واس صاحبہ جوان کی اہنیہ محتر مدسیدہ زہراء کے ساتھ وجرت کر کے سندھآ گئے تھیں اور وہال تھہری ہوئی تھیں ، دلمن والیس جائے کا اراد وفرہ رہی میں تو امبوں نے امیں ایک کمتوب میں لکھا: 'مضروری ہے کہ آپ استنفار سے کام لیں اور میدوسوسہ لكاليس ، ووسرول ك اليرتسل اورتشفي كا باشت بول اوراس راسة بيل البت قدى اسية اوير واجب ولدزم بناليس ١٠(٢٥٥)

<sup>(</sup>۲۵۳) ندوی، میرت سیداند شهید اول ۳۹۳ ـ (۲۵۵) میر، بد، عن بجابدین ۵۵۰ ـ

<sup>(</sup>۲۵۲)مپر دمرگزشت مجاندین ۱۳۲۰ (۲۵۳)مپر دسیداح شهید، ۲۱۷

اسی طرح موں ناش ہ اساعیل استقامت اور ثابت قدمی کی ایک روژن مثال تھے۔ دہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں ''' اگر سید صب مجھے اس مبارک لشکر سے نہایت تُتی ور ذکت و ہونت کے ساتھ ٹکال دیں اور یا ہر کردیں تو بھی ہرگز ہرگز اس فرشتہ صفت فوج سے جد نہیں ہوسکتا۔ سو تدبیروں سے پھران کے خدام میں واخل ہوجاؤں گا۔''(۲۵۲)

مول ناعنایت عظیم آبول کی زعر گی جی عزم و ستقامت کی در چیو نے وال کہائی سائی
ہے۔ جب بعض نامس عد حالات کی وجہ ہے یک زمانہ یل پشنم کرتے یہ الی تعاون رک گیا اور
مرحد میں مجاہدین ولی بحران کا شکار ہو گئے تو سرحد یں مجاہدین کے سالہ رمولا ناعنایت کل نے اپنی
سرود میں مجاہدین وخت کروی تا کہ اخراج ہے تا ہو جوسٹی واج سے۔ جدی فلہ کا ایک وانہ
حتم ہوگیا اور مجاہدین کا گزر ہر در دخت کے پتور اور پودول کی ترم ڈنٹھوں پر ہونے لگا۔ نگا تا کئ
مہینے تک انائ کا کوئی انتظام تہیں ہوسکا۔ عنایت کل بیار بڑھ سے دان کے بعد ان کے معد بر ادہ
عبدالمجیدا ورعبدالمجید کی بیٹی بھی بیاء پڑھئیں۔ ساتھ بی مقبی تی بی کل نے اگرین ول کی شد پروشمنانہ
دوش انتظام کر در سیکن ان جا تکاہ مصیبتوں کے ساتھ بی می بی کل نے اگرین ول کی شد پروشمنانہ
دوش انتظام کر در سیکن ان جا تکاہ مصیبتوں کے ساتھ بی می بی کوئی خیال کی حرم دیا تا کہ کہا تا کی طرح تا بیت
قدم رہے۔ بیار اور بھوکے بیا ہے دوئن لوٹ جانے وجید کوئی خیال کمی ن کے پائے تا ہے۔ بیک ان کی خیال کمی ن کے پائے تا ہے۔ بیک ان کی خیال کمی ن کے پائے تا ہے۔ بیک ان کی خیال کمی ن کے پائے تا ہے۔ بیک می خوش نہ بیرا کر سیکن اپنی کوششوں کو ترک کر کے وظن لوٹ جانے جانے کوئی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیل مغرش نہ بیرا کر ساتھ ان کی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیل مغرش نہ بیرا کر ساتھ ہی تی بیل کر کے خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیل مخرش نہ بیرا کر ساتھ کی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیل مخرش نہ بیرا کر ساتھ کا کہ خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیل مخرش نہ بیرا کر ساتھ کی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیا مخرش نہ بیرا کر ساتھ کی کہ کان کی میں کوئی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیا کہ کہ کے دائے کان کی خیال کمی ن کے پائے تا ہت بیا کہ کہ کہ کی کھی تا کہ کہ کر گئی کی کھی تا کہ کہ کیا کہ کی کھی تا کہ کی کھی تا کہ کہ کی کھی تا کہ کہ کیا کہ کی کھی تا کہ کی کھی کی کھی تا کہ کی کھی تا کہ کی کھی تا کہ کی کھی تا کہ کیا کہ کی کھی تا کہ کہ کان کے کہ کی کھی تا کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ ک

مرحد شل مجاہدین کے خلاف خوشاک سرزش اوران کے قل ی مے موقعہ برحبراعلی ٹائی
ایک بجاہد شیوہ نائی ایک مقد م پردومرے بہدین کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ اس کے ساتھ برطی ٹائی
ایک بجاہد بھی تھاجس کے پاس بیت المال کا پکھروبیہ ہنت کے طور پر تھا۔ حافظ عبداعلی نے میر
علی کوشیوہ کی مرحد تک بہنی ویا اور پنجار وینجنے کی تاکید کی ایکن وہ خودشیوہ بوٹ آیا کہ ایسے نازک موقعہ پرشیوہ شرک بجر بن کا ساتھ جھوڑ و بنا ٹابت قدی اوراستقل ل کے خلاف تھا۔ جب مقائی
موقعہ پرشیوہ شرک تھی جبدین کا ساتھ جھوڑ و بنا ٹابت قدی اوراستقل ل کے خلاف تھا۔ جب مقائی
باغیوں نے بجارہ بن کو گھرلی تو، ن کے ساتھیوں شرح جرمف ن نائی کی بی بجبہ بھی تھے۔ شیوہ کے ایک بارسون خفش نے اسے نہ گھر میں بناہ دینے کی پیشکش کی لیکن اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو بارسون خفش نے اسے نہ ساتھیوں کو خطرے میں گھرا چھوڑ کرا پئی جان بچانا دینے غیرتی تجھی ور ٹابت قدم رہتے ہوئے شہادت ماصل خطرے میں گھراج جون کا بیان دھری جو کے شہادت ماصل کی ۔ ای طرح جرب منتی میں بجانہ بن بچانہ ہو ایک الشرخان ، جوالک کی ۔ ای طرح بر برگزشت بجہرین ، ۲۸ سے ۲۸ س

مقامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھ ، مجاہدین سے ساتھ تھا۔ باغیول نے بار باراسے آواز دی کہ وہ باہدین کا ساتھ چھوڑ کر الن کی حفاظت میں آجائے ،لیکن ہر باراس کا جواب تھا،" مجاہدین سے ساتھ شہید ہوجانا میرسے نزدیک ہزار در ہے بہتر ہے اور تمہارے ساتھ جینامنظور نہیں ۔'(۲۵۸)

تحریک کے ایک لیڈر تھ جعفر تعاہیری کو جب انگریز حکومت نے کرفار کرلیا توان پڑھم وسم کے پہاڑ تو ڑے تا کہ وہ تحریک کے راز انگریز ول کو بتادیں۔ آئیں گھٹوں اس قدر زووکوب کیا گیا کہ آئیس لگا کہ ان کیا جان چلی جائے گی۔ زعرگ سے ماہوں بو کر انہوں نے سوچنا شروع کی کہ کمیں ان کے ذمہ کوئی قرض تو بہ تی ٹینس رہ گیا ہے۔ آئیس یہ و آیا کہ ان کے ذمہ چند قرض روز وں کی تض ہے۔ اس قید بیس جس میں ان کی جان پر بن تھی ، انہوں نے دوسرے ہی ون سے تضاروز ہے رکھنا شروع کر دیا اور اس طرح دین پر استفامت، وراستقلال کی ایک روش مثال تا کم کی۔ (۴۵۹)

ایک بارجب اگریز فوج مجاہدین کے مرکز ملکا کو تباہ کرنے کے اوادے سے برقی تو علاقے کے مسلمان قبائل، مجاہدین کے شانہ اگریزوں سے لانے کے سے کوڑے ہوگئے ۔ لیمن جلد بن ان سب نے ساتھ بچوڑ دیا اور مجاہدین موریج پر، کیے رہ گئے۔ اب یا تو وہ بھی پیپائی اختیار کرکے جان بچاتے یا خابت قدی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اگریز فوج کا مقابلہ کرتے ہیں سے تعداد اور جھیار میں ان کا کوئی چوڑ نہ تھا۔ اس وقت مواد نا عبد الشعظیم آبادی ان کے امیر تھے۔ انہوں نے ووسو مجاہدین کا اس کا کوئی چوڑ نہ تھا۔ اس وقت مواد نا عبد الشعظیم آبادی ان کے امیر تھے۔ انہوں نے ووسو مجاہدین کا اس کا میں انہوں کے دوسو مجاہدین کا اس کا کوئی جوڑ کر جھے گئے تھے ، یا جنہوں نے دور کے تماش کی جو اور اور کھا تھا، یہ موجس کہ اور کہ کہ ان کی حوال کے دوار کھا تھا، یہ سوچس کہ ان کی دون جہ برین نے مدق دل سے موجس کہ ان کی دون کہ تی دون کہ تی اور کوئی مقام پر کھڑ اکر دیا تھا۔ بہ تی ہوئی کہ دون کے اور اس وقت موجس کہ ان کی دون کہ تھی معافی کرائی اور اگریز کی فوج کے مقابلہ شرید نہیں ہوگی۔ (۲۲۰)

ائ طرح مجام بن نے لیک دوسرے موقعہ پر بھی استقامت کا ثبوت دیا۔ جب آگریز ک فوج نے اپنے مقالی طیفول کوساتھ لے کرایک بڑے لئکر کے ساتھ مجابدین کی بنا وگاہ مقانہ برجملہ کردیا تو مجاہدین لتعداد میں بہت تھوڑے منے اورآخری وقت میں بس جدون قبیلے کی ایک بھوٹی می

<sup>(</sup>۲۵۹) تماشری، کالایانی، ۱۵۰

<sup>(</sup>۲۵۸)مبر، پراحت مجابدین ،۸۲۰

<sup>(</sup>۲۷۰) مهر امر گزشت میابدین اسسال

جماعت ان کے ساتھ رہ گئی ہے۔ ان کا اگر یزوں کی متحدہ فون کے ساتھ کوئی مقد بدنہ تھا۔ ان کے ساتھ دوئی رائے ہے۔ بہر ٹروس میں بناہ لے کر جان بچالیں ، یہ جان تھیلی پر لے کر اگر یزوں سے ظرا کی اورا پیچ نصب آھین کوزندہ دکھیں۔ انہوں نے دوسری راہ کا انتخاب کی سید مبدالبار شاہ سے ظرا کی اور ڈ اکٹر بیلیو کے مطابق ، مجاہدین کی تعداد صرف ساٹھ (۲۰) تھی۔ دہ شاہ فورائری نا می پہاڑی پر اگرین کی فوج کے مدمقائل ہوئے۔ ان کی قیادت شاہ آکرام اللہ کررہے تھے جو مول نا عنایت علی کے بعد مجاہدین کے ان تین سالا روں میں تھے جنہیں انتظام آلات کا ذمہ دار تھر ایا گیا تھا۔ ان سب نے اجتھے کیٹر سے بکن رکھے تھے جیسے وہ کوئی خوشی کا موقعہ ہو۔ پورے معرکے میں انہوں نے بری ہد شہید ہوگیا یا گر قرآلیکن دیم کے میں انتظام ت کا جوت دیا۔ ہری ہد شہید ہوگیا یا گر قرآلیکن جگ کے کے موثر برجمی ان کی فاہت قدمی میں کوئی فرق نہیں آئے یا۔ (۱۲۷)

ورحقیقت استقال اوراستقامت مجاہدین کی اپری جماعت کی پیچان بن گؤتھ۔ جب سے
انہوں نے اللہ کے داستے ہیں قدم اکال ، کوئی مشکل ان کی استقامت کی پیچان بن گؤتھ۔ ورائع سے
محروم ، خطرات ہی محصوراور دوستوں کی بوفائی سے شکندول مجاہدین کے لئے سرحد شری تھہر جانا
بی جہاد سے کم شرقعا، لیکن ان مص نب اور مشکلات کے باوجودان کا حوصلہ بھی کم نہ ہوا۔ سیوصاحب کی شہر دہ کے بعد جب سید جعفر علی نقو کی نے شیخ حسن علی سے ہندوستان واپس ہولے کے
برے میں مشورہ کیا تو حسن علی نے جواب ویا ، دمیں تو خدا کے ساتھ عبد کرچکا ہوں کہ ساری عمر
جباد میں ہر کروں گا۔ جب دام م کے بغیر ہوئیں سکا ۔ لبدا کائل ، فقد معار ، سندھ اور عرب ہیں امام کو
جباد میں ہر کروں گا۔ جب دام م کے بغیر ہوئیں سکا ۔ لبدا کائل ، فقد معار ، سندھ اور عرب ہیں امام کو
خلامت برطانیہ نے مجاہدین کے خلاف اپنی سردی ما دت جموعک دی ، لیکن وہ آئیس سرحہ جھوڑ کر

<sup>(</sup>۲۷۱) میر امرگزشت بجابدین ۲۹۵-۲۹۱ میر تکھتے ہیں ، دمجابدین کا دستورتی کے جب مقد ہے کے لئے موریچ قائم کر لیتے تو چربیٹے چیر نامن کے زو کیک قرآن کی روسے جائز ندتی ''(سرگزشت بجابدین ۲۹۷) میں بہ کرام کے واقعات بھی اس کی تاکیدیش ل جاتے ہیں ، چیے حضرت تکرمہ درضی اللہ عند فارومیوں کے مقابلے میں شہادت حاصل کرنے کے شوق میں اسپنے جال شارساتھیوں کے ساتھ جان ویٹار تفصیل کا یہاں موقعہ نمیں۔

<sup>(</sup>۳۹۲) مهر اسیدا حد شهیدًه ۸.۸ یقینا چند مجابه بن ابندوستان دایس بوشکته ایکن دوسب بدا استشارس ری هم احیام د بن کی کوششول میر مشتول رب. ان سیس مندوین کی عدد کی بین شکل بهتر همی دراس بین انسب احین سند کریز کاجرگز کوئی بیلومیس تفا۔

ا ہے گھر واپس جانے پر مجبور ندکر کی رجیسا کہآ گے ذکر آئے گا، ریم 191 وتک مجاہدین کا سرحد پیل مرکز قائم رہا۔

# ۳ پشجاعت

سیدصا حب گی محبت ، رفافت اورتعلیمات کی برکت سے ان کے رفقاء بیل خصوصا اور عام مسممانوں بین عمو ماشجا عت اوراولوالعزمی کی الیس کیفیت پیدا ہوگئ تفی کہ وہ ہے نصب احبین کے کئے بڑے سے بڑے خطرے کو خاطر بین نیس لاتے ہیں ، بیل تو چا ہتا ہوں کہ تمام جہان سے جو عمدہ چیز ہوء پہاپتی کیفیت کا نظیر ران الفاظ بین فریاتے ہیں ، بیل تو چا ہتا ہوں کہ تمام جہان سے جو عمدہ چیز ہوء اس کواپنے پروردگا دکی نذر کر کے اس کی رضا مندی حاصل کروں ، دورا پی جان کواس کی راہ بیل تار کرنے کوتو بیس ایسا مجھتا ہوں جیسے کوئی ایک تھا تو ڈکر مجینک و بتا ہے ۔ ' (۲۹۳)

ہ مجاہدین کا بیرہ ل تھا گدان کے لئے جینا دو بھراور اللہ کی راہ میں جان دینا آس ن ، بلکہ مرغوب ومجوب تھا۔ خدا بخش رام پوری نا می ایک بو بد کے بیدالفاظ سارے مجاہدین کے جذبات کی عکاسی کرتے جیں۔ ''جہم شوق شی وت ای لے کر دور دراز سے یہاں آئے تھے۔ جو بوگ شہید ہوئے ، وہ مراوکوکٹی گئے جو باتی جیں ،ان کا ار، دو بھی کہی ہے کدراہ کی میں جا ٹیں دے دیں۔''

<sup>(</sup>۲۶۳) بنٹر، جارے ہندوستانی مسممان، ۱۳۳۸ 💎 (۴۶۳) ندوی، سیرت سیدانند شبهید، دوم، ۱۳۹۰

مہراس بیان پر پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''سیدصاحب کی تربیت نے مجاہدین کے دل ہے خوف مرگ زائل کردیا تھا۔ تربیت کا بیسب سے بندا کارنامہ تھا جس پر خاص توجہ مبذول ہوئی چاہئے۔''(۲۹۵)

مام بالدین کی شجاعت اور بے خوتی می بات تھی کہ ہر جنگ میں انہوں نے غیر معمولی حصلہ اور جمت کا مظاہرہ کیا اور تعداد میں اپنے سے بڑے اور جھیار میں فاکن فوجوں کو میدان جنگ میں بار ہافکست دی مہر کھتے ہیں '

سام فاص توبدگا ستی به کداس فقری فرج سے سید صاحب نے مرحد میں سکھول کے سکھ حدود بدیا ذک صورت پیدا کروی ۔ ۔ ۔ بین الزائول میں آئیں شا عداد توحات حاصل ہوئیں ، ان میں جابدی ہیں فقری اور فرا میں کہ مقارفتوحات حاصل ہوئیں ، ان میں جابدی ہیں کہ قداد دشمنول کے مقالے میں بہت کم تھی مشاا کوڑہ کی جنگ میں سکھول کی فوج پائی چرا در کر درمیان تھی اور اس کے پاس چراج کی سمان موجود تھا۔ اس لشکر پر چھا ہے کہ کے جو جابدی میں میں اس میں سند مرف ایک سوچین بعد مسانی موحد ان اس سند برا اور جو مرف خواد میں اس موجود تھا۔ جنگ کا سب سند برا اور جو مرف جابدین نے اضابی اور شامی ارفی حاصل کی فریدہ کی لڑائی میں بار قد خان کا انگر آئی میں بار جو مرف سام مرف سام موجود کی دور میں اور اس کے جابدین میں مرف سام حواد ہوں ہوں اور آئی ہی مواد ہوں سے مقابلہ تھا۔ جابدین مرف سام حق جن بڑاد سے اور میران آئیں کے باتھ مواد وال سے مقابلہ تھا۔ جابدین مرف سام حق جن بڑاد سے اور میران آئیں کے باتھ دیا۔ (۲۲۲)

او پر مجاہدین کے مختلف اوص ف کے منعمن میں متعدداسیے واقعات تحریر کئے گئے ہیں جمن میں ان کی صفت بھجا عت بھی عیاں ہے۔ پھر بھی بھچ صرف دو واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جمن سے سہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کتنے بے خوف ہوکر موت کا سامنا کرتے ہتے۔

بسی است کی استی کورکھوری نے جنگ مایار میں شرکت کی اور شانداور ہاتھوں پر کاری ضرب کھائی۔ ان کے داکمیں ہاتھوں پر کاری ضرب کھائی۔ ان کے داکمیں ہاتھوں کا انگلیاں بھی کٹ کئیں جس سے وہ جنگ جاری رکھنے سے معذور ہوگئے ۔ جوراانہوں نے اپنی راتفل ایک جاہد کواور کواردوسر سے چاہد کودی اور کہا: 'میضدا کا مال ہے ۔ بیس آپ کواجن مجمور و بتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کا حق اوا کرنے میں کوئی و قیند و می افس نہ رکھیں گے۔''اس کے بعدوہ میدان جنگ ہے نگل بڑے۔ داستے میں ایک مجاہد میا جی کی الدین کو

<sup>(</sup>۲۲۵)مېر، بيما طنت يې بدين ۵۰۰ \_ ۸۰ \_ (۲۲۲)مېر، يما طنت يې بدين ۵۰ کـ کـکــ

ویکھا کدان کے پاؤس پر کی طرح زخی ہوگئے ہیں اور وہ چلئے سے معذور ہیں گرچہ ہے جمراحق کے

ہاتھ خود زخی تھے الیکن انہوں نے میا تحل کو کی طرح اٹھایا اور چیٹے ہیں مدد کی کیکن چند قدم اٹھانے

کے بعد ای دوٹوں پر شخی طاری ہوگئی اور دوٹوں ہے ہوش ہو کر کر پڑے ۔ جنگ کے شم ہوج نے کے

بعد سید جعفر علی نفذی اس مقام پر پہنچے ۔ ہوش آتے میں شخ محمد آخل نے ان سے جنگ کے منتیج کے

بامے میں پوچھا۔ فٹے کی خوش خبری سنتے میں انہوں نے اپنے مجروح ہاتھ سر چعفر میں کی طرف

بامے میں پوچھا۔ فٹے کی خوش خبری سنتے میں انہوں نے اپنے مجروح ہاتھ سر چعفر میں کی طرف

میر محمظی به رئ ایک شنر در نوجی جوان نتے اور نئے ذنی میں اپنی مثال آپ ہتے۔ بیٹ پھولا ا میں سکھ موار دل نے جو کلوار اور بندوق سے لیس ہتے آئیں اپنے گیرے میں لے نیا مجھ علی کو انداز ہ ہو گیا کہ کسی بھی محد ان پر کولی چلائی جا سکتی ہے۔ موت سمائے کھڑی تھی ، لیکن سر موب ہوئے بغیر انہوں نے سکھون کولکارا: '' ورافع ہر جاؤ۔ میں بھوگ شہ جوئں گا۔ جھے پر کولی شہل و اور میرے شمشیر زنی کے جوہر دیکی لو۔'' پھر خاصی دیر تنگ تمام سواروں سے تنجا لاتے رہے۔ جس پر ان ک شمشیر زنی کے جوہر دیکی لو۔'' پھر خاصی دیر تنگ تمام سواروں سے تنجا لاتے رہے۔ جس پر ان ک شمیر کردیا۔'' (۲۹۸)

مجاہدین کی ولیری ایک الی حقیقت کے طور پر نابت ہو پیکی تھی کہ اس تریک کے دیمن بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور شخے ۔ولیم ہنٹر ، چھڑا اوکٹی کے حوالے ۔۔ بڑگا ہی سلمانوں کے بارے میں جن کی طبق بچپان ایک غیر جنگیموتو می حیثیت سے کی جاتی رہی ہے، لکھتا ہے: 'دیم ہمت بڑگا لی مجمی ، بعض مخصوص حالات میں ،ای طرح جوش وٹروش سے اڑتے میں جیسے افغانی۔''(۲۱۹) تو اب وزیر العوں دنے بھی مجاہدین کی شجاعت کو ایک فاری رب می میں ٹراج تحسین چیش کی ہے جس کا اردو میں ترجہ فلام رمول مہرنے ان الفاظ میں کیا ہے:

''مسب بنسه بها در نظے ، خالفوں کی ذر ہیں چیر کرد کھ دیتے تھے اور پر کان تو ڑ ڈائے تھے، سب کمان چلانے میں مشاق تھے، جنگ کے دھنی اور دشمنوں کوشم کرنے والے، وہ تمد کرنے میں ہواؤں کی ما نشر تیز تھے، جب ان پر حملہ ہوتا تھا تو پہا ڈکی طرح جم ہےتے تھے، وہ رعد کی طرح نعرے نگاتے تھے اور ان کی تلواریں بچک کی طرح چیکی تھیں۔''(۲۵۰)

> (۲۲۸)مپر، چراحت بي بدين ۲۷۸. (۲۷۰)مپر، بها حت بيابدين ۱۳۳۰

(۳۷۷)مېر، يماعت بي په ين، ۱۹۸\_ (۲۲۹)ېنز ، ۱۱۱\_

#### ۵ مساوات

عبارین کے درمیان برحض کے ساتھ مساویات سلوک برتا جوتا تھا۔ ایک کو دوسرے پر مالی حیثیت، سابق مساوات کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ انہوں نے دائ دواری شرسی باہدین سے جو بہیت کی تعرب مندر بحر ذیل دو با تھی برء راست مساوات سے تق متعلق تھیں:
(۱) جس بات کو بیعت کنند و اسپے حق بیس معیوب و کر دو سیجے گا ، اس کا حکم کی مسلمان بھائی کو نہ دے گا۔ جو کچھ اسپے کے بند کرے گا، وی برمسلمان بھائی کو نہ کنند دانی حاجت و ضروریت پرمسلمان بھائیوں کی صاحبات وضروریت کو مقدم رکھ گا۔ (۲) بیعت میں جاہدین بیس میں دات کا اصول برستے کا حام مزاج پیدا ہوگی تھا۔ مولانا محمد بیست کے مسلم میں بہت میں جاہدین کوروزاندراش تھیں مراح ہے دوسیہ کو برابر حصد دینے کے مسلم میں بہت

احتیاط سے کام میتے تھے اور اس سے میں کی کو بھی ترج نہیں دیتے تھے جی کہ سیلے میں بہت احتیاط سے کام میتے تھے اور اس سے میں کی کو بھی ترج نہیں دیتے تھے جی کہ سید صحب کو بھی خیس ران کے بعد شی عبدالو ہاب اس کام کے لئے ذمہ دار بنائے گئے تو وہ بھی اس یات کا بہت خیل رکھتے کہ جس مجاہد کی بری ہو وہ بی اپنا راش نے کوئی اہم مجاہد بھی ہوتا تو اسے بھی کسی غیر معروف مجاہد پر سبقت شد ہے ہر می ہدکو برابر حصد دیاج تا۔ جنتا حصر داش کا ایک عام مجاہد کو بنا، ان عاص سید صدر اش کا ایک عام مجاہد کو بنا، ان عاص سید صدر اس کے ایک عام مجاہد کو بنا، دنیا می سید صاحب کو بھی دیا جاتا ۔ مرح میں جا نے جو جاتا ہوگئی سے کنزی لانے کے لئے جو جاتا ہوگئی ۔ جب باری جماعتیں بری باری کام کرتی تھیں ، ان علی سے ایک بھی عت سید صاحب کی بھی اپنی جہ عت کے ساتھ جنگل جاتے اور کنزی لاتے ۔ ان کے لئے علی دیم عرص میں جاتا تھا میں کیا جاتا تھا۔ (۱۳۵۳)

سرچہ بجابدین سید صاحب کی المبیت اور معاملہ بھی کے حدد رجہ قائل ہے، لیکن اگر وہ مجمی ضرورت محسوس کرتے تو ان کے کسی فیصلے یا رائے سے اختلاف کا اظہار کرنے میں و راہمی ایکی است محسوس نہیں کرتے ہے۔ ایک موقعہ پرسید صاحب نے حسن دکی فلیلہ کے وگوں کی درخواست پران

<sup>(</sup> ۲۷) مِبروسيدا حرهبيد، ۱۷۔

<sup>(</sup>۱۷۷۲) یکھی مہرا توں کے لئے لفکر میں اچھا کھ نایعی بیکنا تھا اور سیدصا حب پہمی مہران تو دری کے تقایضے کے طور پر گا ہے دیگا ہے ان کے ساتھ شرکیک ہوجہ ستے ہتے ، ورشروہ مہمانوں کو کھانا کھلا وسیتے ور تو وجاہدین کے کسی جمیلے میں ان کے ساتھ تھوڑ ابہت کھا کیلتے۔ (مہرہ بھاعت بجاہدین ، ۱۲۵)۔

برعشرکاحق معاف کردیا۔ ان کے ذہن میں بیاب بھی کراس قیلے کے لوگ شرقی نظام کی برکات کو دیکھتے ہوئے جلدی خودعشر ادا کرنا قبول کرلیں گے۔ مولانا شاہ اسامیل نے ان سے اشکاف کیا اور کہا کہ عشر اسلامی شریعت کے معابق اسلامی ریاست کاحق ہے اور اسے اندم بھی معاف نہیں کرسکتا۔ سیدعہ حب نے شوا سامیل کی ہائے فرآن نی ادرا پنافیصلہ وائیس ئےلیہ۔

جب سیدصاحب درانی سروارسلطان جوخان کا تعاقب کرتے ہوئے بیٹا ور کے راستے ہیں جب سیدصاحب درانی سروارسلطان جوخان کا تعام ہیں ہوںکا تھوڑا سا کھانا کی طرح بنالیا گیا ، انہوں نے کھانے سے بہتے ہوئے بنالیا گیا ، انہوں نے کھانے سے بہتے ہوئے مالکار کردیا کہ ان کے رفقاء ہوکے رہیں اور وہ کھانا کی میں ، برنیس ہوسکا ۔ ان کے خدام نے درخواست کی کہ چونکہ اس تھوڑ ہے سے کھانے سے لشکر کی ضرورت پوری نیس ہوسکتی ، اس لئے کم از مرخواست کی کہ چونکہ اس تھوڑ ہے سے کھانے سے لشکر کی ضرورت پوری نیس ہوسکتی ، اس لئے کم از کم اور خشر ورکھ نا کھا میں ۔ نیس کا انتظام نہیں ہوگیا اور رسر فشکر میں تھیم نیس کروی گئی۔ (۱۳۳۳)

ارباب بہرام خان سید صاحب کے انتہائی وفا دارد دوان قارسائی تھے۔ کھیرکی ایمرت کے سمیر کی ایمرت کے سمیر کی ایمرت کے سمیر میں ان کی بیوک اور ایکی کے لئے گھوڑے کا انتظام کیا گیا جب کرسید صاحب کی اہلیم محرّ مہ کے سنتے یا گئی کا ادرباب نے بیات سید صاحب کے سنتے یا گئی کا ادرباب نے بیات سید صاحب کے تواب دیا: "میری اہلید حاست خاص بی ہے درنہ اس کے لئے بھی گھوڑ ہے تی کی سواری کا انتظام کیا جاتا ارباب کے الل خاندین کے سواری کا انتظام کیا جاتا ارباب کے الل خاندین سے کی کوایہ عذر بھوڈ حضروریا کی کا انتظام کردیا جائے گا۔" (ایمان)

جب سیدصاحب رائے ہر پی بھی ہے تو آیک دن ان کے لوگوں نے ایک گائے کو جوسید صاحب کے یاڑے میں تھی گئی ، یا ہر نکال کردور تک دوڑ لیا جس سے گائے بہت ہلکان ہوگئی۔ گائے کا مالک پیرداد خان بہت ہاراش ہوا۔ واقعہ معلوم ہونے پرسیدصاحب خوداس کے گھراپنے لوگوں کی طرف سے معافی ، گئے کے لئے گئے۔ بیرداد خان نے گھرسے یا ہر نکل کرسیدصاحب کھوڑے سے ما قامت بھی نہ کی ۔ یعموں کرکے کہ پیرداد کو بہت ڈیادہ اصاس ہوا ہے سیدصا حب محکوث ہے اس سے انہوں ہے جب تک کہ بیر حار بڑے ، اس کے دروازے پر بیٹھ گئے اوراس وقت تک دہاں سے تیس ہے جب تک کہ بیر

الامرام ميرام وهير الام) ميرون الامال الامال الامال الامال (الالا) ميرون الالال الالال

سفر ج میں کہ کرمہ ہیں سید صاحب کے یہاں صاحب زادی تولد ہوئیں۔ عبداللہ تا ہی ہیک نوسلم اوراس کی اہلیہ جوسید صاحب کی الی کفالت ہیں ہے ہم طریق کام کان میں دو کے سئے ساتھ سے ران کے یہ رہی ایک توزائدہ بچہ تھا۔ سید صاحب نے عیداللہ کی اہلیہ سے اپنی بچی کوجی دووھ پالے کے کوئیا۔ اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہاں کا وودھ خوداس کے بیچ کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ سید صاحب کا ذہن معالمہ کی باریکی کی طرف نہیں گیا۔ انہوں نے دوبارہ اسے اپنی پی کو دودھ پلانے کو کہ اور اور یہ وعدہ کی کہدہ اس کے سئے بہتر کھانے اور دور کا انتظام کریں ہے۔ لیکن چندونوں کے بعد انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بلدا استحقاق اس غریب مورت پر ایک ایک ہو جھڑال دیا ہے۔ وہ فورا اپنے گھر انے کی چند خوا تین کو میا تھ نے کرعبداللہ کی ہوئی کے پاک سے اور اس سے معانی طلب کی سانے ان کے اللہ فاست کی جند خوا تین کو ایک ہوئے کے اور اس سے معانی طلب کی سانے اس سے بعد وہ عبد اللہ سے بعد وہ عبد اللہ سے بعد وہ عبد اللہ سے بیں می فی ما تھی۔ (۲ سے)

۔ سیدصاحب ؓنے ایک ہارا ہے ایک فادم کواس کی ایک غلطی پر "مردود" کہددیا۔ بعد ش الن کے دفقاء نے اس بات کی طرف ان کولوجہ دمائی۔ سیدصہ حب ٌفوراً اس خادم کے پائی مجھے اور سب کے مہاشنے اس سے معانی مائی۔ (۲۷۷)

### ۲\_عفوو درگذر

سید صاحب اور ان کے رفقا واپی فریت کے نقاضوں سے اوپر اٹھ بھی بھے ۔اگر کوئی ان (۲۷۲) میر سیداحی شہید رسم ۲۲۷ ـ ۲۲۵ میر سیداحی شہید میں ۸۲۷ ـ ۸۲۷

<sup>(</sup>١٤٨) ميروسيدا حيشيدية الاهمريه الفراث أوث أوري

کے ساتھ ذیادتی کرتا تووہ در سے معاف کردیتے اور آگر ممکن ہوتا تواس کے ساتھ احدیٰ کامعاملہ قرماتے۔

سیدصائب نے ان لوگوں کو بھی می ف کردیا جون کی جان کے در ہے ہے۔ ایک ہارات ہم فی بین ایک می فیض نے ایک ہارات کے نیم بین ایک می فیض نے آپ پر بمند کرنے کی کوشش کی ایکن اے گرفت رکر رہا گیا۔ سیدصاحب نے ندصرف اسے معاف فرماد یا بلکداسے کی دن اسپ ساتھ رکھا اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا اور پھراسے کی مزاکے بغیر آزاد کردیا۔ جاتے وقت انہوں نے اس فیض کو بھیے بھی عنایت فرمائے۔ (۲۵۹) ووسرے موقعہ پر جب سیدصاحب پیشنے کے قریب دیکھ نامی مقام پر تھمرے ہوئے تھا آپ ووسٹے تھا اور موقعہ کی تلاش ہوں نے تھا گیا۔ ووسٹے تھا اور موقعہ کی تلاش ہوں نے تھا گیا۔ ووسٹے تھا اور موقعہ کی تلاش میں تھ کہ دھوکہ سے گھر بھی داخل ہوکر سیدصاحب پر قاتل نہ تعلم کرے ۔ اس فیض کو سیدصاحب بھی تھی تھی کہ دھوکہ سے کھر بھی داخل ہوکہ کہ موقعہ کریا۔ لیکن سے مز دینے کے بہے سیدصاحب نے نیم معافی کی درخواست آبول کی اس کے لئے وعاو خیر کی اسے انہوں نے نذر مجھ اور و کا گھر شمیری اس کی معافی کی درخواست آبول کی اس کے لئے وعاو خیر کی اسے انہوں نے نذر مجھ اور و کا گھر شمیری روسے و سے کرآزاداندواہی کی جازت دی ۔ (۱۳۸۰) اس طرح انہوں نے نذر مجھ اور و کا گھر شمیری موقعہ پر آئیس ز ہرداوایا تھے۔ جب آبیس د ہائی وادر تھا تھے کے ساتھ نظل جانے کا موقعہ فراہم کیا۔ شیدو کے موقعہ پر آئیس ز ہرداوایا تھے۔ جب آبیس د ہائی دور وادر کا در دھا تھے کے ساتھ نظل جانے کا موقعہ فراہم کیا۔

ایک مرتبہ فی اللہ نے ہوئی میں اللہ نے ہوئی میں ہوں وجود سے اللہ معمولی تراع کی وجہ سے کال ہے ، موری نائی ایک خفس کوجود فیہ وی نظار اللہ کا رتبہ نے ۔ ایک معمولی نزاع کی وجہ سے کھوٹے دیا۔ قاضی نے فیصلہ سن یہ کہ یہ تو ما موری اس اللہ کو معاف کردیں یہ ای طرح اسے بھی کھوٹے مارلیس را موری نے تصاص بینے پر اصرار کیا ۔ چنا نچدامان اللہ کول موری کے سر منے کھڑا کیا گیا مارلیس را کہ لاہوری ہولہ لے بس ۔ موری آئے بن سے اور امان اللہ کو میت سے ملے لگانی اور کہ کہوہ صرف شریعت کی روست اصور، مساوات کی با دائی فابت کرنا جا ہے تھے، ورندوہ ول سے اسے بھائی کومی ف کرتے ہیں ۔ (۲۸۲)

<sup>(</sup>۲۸۰) ندوی امیرت سیداند شهید، دوم ۵۵ سر ۲۷۳ را ۱۳۷۷ (۲۸۴) ندوی امیرت سیداند شهید دوم ۵۵ اسا۱۲ ا

<sup>(</sup>۳۷۹) ندوی، میرت سیدا تعرفه پیژ، دوم، ۲۷۷۱ ( ۲۸) میرد میدا تعرفه پیژ، ۱۳۹۸

عبدا ہوباب اکھنوی کشکر میں رسر تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ وہ لوگور کوان کی ہوگ آنے پر
ان ان کا حصد دیتے تھے۔ بجاہدین ان کے اصول سے وہ قف شے اوراس کا احترام کرتے تھے۔ آئیک
وں آئیک کو وہ دد بجاہدا مام ملی نے جلدی بچائی اوران کے انگاد کرنے پر آئیس اس طرح دھکا دیا کہ وہ نشن پر کر پڑے ۔ لفشکر کے لوگ عبدالوہاب کا احترام کرتے تھے۔ فیصے کی حالت میں انہوں نے
اس نو واروشی کو گھر لیا اور چاہا کہ اسے مزادی ہے۔ نیکن مولوی عبدالوہ ب فورااٹھ کھڑے ہوئے ،
اس نو واروشی کو گھر لیا اور چاہا کہ اسے مزادی ہے۔ وہ کا دیا تو جمعے دیا ہے۔ آپ لوگ کیوں
جوش میں آگئے ؟'' جب سید صاحب کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے مولوی عبدالوہاب سے واقعہ
بوش جاتری کا دوران نے جواب دیا: ''امام علی نیک بخت آ دی ہیں۔ وہ رسد بینے آئے نے تھے۔ باری ان کی بین ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ''امام علی نیک بخت آ دی ہیں۔ وہ رسد بینے آئے نے تھے۔ باری ان کی بین بین بین ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ''امام علی نیک بخت آ دی ہیں۔ وہ رسد بینے آئے نے تھے۔ باری ان ک

لنکر بین عبد الرحیم نامی آیک توسلم نوجوان تھے جو فتی محمدی انعماری نام کے آیک مجاہد کے بندوق کی دیکھ رکھ کے بات اور کہا کہ اس بیل بچھ مخدق کی دیکھ رکھ کے بات دائے اور کہا کہ اس بیل بچھ خرائی ہوگئی ہے کہ خرائی ہوگئی ہے کہ سے مبدالرحیم بنتی تی ہے اس کا ذکر کرنا ہمول مجھ سنتی تی ہے۔ اس کا ذکر کرنا ہمول مجھ سنتی تی ہے۔ اس کا ذکر کرنا ہمول مجھ سنتی تی ہے۔ اس کا ذکر کرنا ہمول مجھ سنتی تی ہے۔ اس کا دوسرے بی دن انتقال مثانی ہیں گئی سنتی مبدالرحیم کا دوسرے بی دن انتقال مثانی ہوگیا۔ وہ شدید درو و تکلیف میں جتل شے لیکن اس حال بیل ہمی وہ نشی محمدی کی دلجوئی کرتے اور کہتے: "بھائی صاحب اربی وقم نہ کریں ۔ آپ نے جھے نہیں مارا۔ آپ کو کی معلوم تھ کہ بندوق محمدی موری کی معلوم تھ کہ بندوق محمدی موری ہوگئی کی ساملہ تھا۔" (۱۲۸۳)

مول ما تعی بیشر پر، جو بعد کے دور بیل مجاہدین کے چرکنڈ مرکز کے جمیر تھے، کی بار نامعدم وشمنوں کی طرف سے جان لیوا حمد موا ، لیکن جریار دو بال بال فی گئے۔ اس شطرے کے احساس سے کہ مستقبل بیس ہونے والد کوئی حملہ ان کی جان بھی نے سکتا ہے، انہوں نے اپنی آخری و میت مرتب کی جس بیس انہوں نے جماحت کے کوگوں کوتا کید کی کرا کر ایسا حادث پیش ہ جائے تو قاتل کومعاف کردیا جائے ۔ البت اگر وہ جماعت کا رکن ہو تو اسے جماعت سے خارج کردیا جے۔ کے (۲۸۵)

<sup>(</sup>۱۸۹۳)مهر، بماعث مجاندین ۱۲۷۸ – ۱۲۷۹

<sup>(</sup> Mr) برور (شت ۵۵۲)

## ∠\_تقویل

سیدساحب اور ن کے رفقاء تقوئی اور پر بیزگاری کا بہترین نموند تھے۔وہ اس و نیا بین رہتے ہوئے بھی دنیا کی آلائٹوں سے پاک تھے اور ہر حال بیں اللہ کے تھم کے مطابق زندگی گزار نے کے سئے کوشاں رہتے تھے۔ ففلت کا بن کے دب کی و نیا بین گزرشتھا۔ غدم رسول مہر، سیدعیدا لب رش ہتھ نوی کے حوالے سے مواد ناعید اللہ تظیم آبادی کے جاہدین کے جارے بین گئیسے ہیں،

بردگ صدیر وشاکره بروفت ذکر خدایش مشغول دینے تھے۔ان کے پہرے در کیک دوسرے کوآ واز دینے تو ایسے انداز بیل سیحان اللہ کا نعر ہ بیند کرتے کہ جو پینعر و سنتا ،اس کا دل بڑپ انعتال دوسر، پہرے دار جو ب بیس کہتا 'انکد انلہ 'تغییرا پکارتا 'مرحمکم اللہ چوتھا جواب دیتا' 'مید کم اللہ' سیری عیت فرت باری تعالی کے عاشول کی جہ عت تھی۔ (۲۸۲)

سیدس حب بدات خود تقوی و پر میزگاری کا پیکر تھے۔ بزارون خی تین بن سے بیعت ہوئی مخیس کیکن انہوں نے کہی کسی کی جانب نگاہ ، ٹھ کر بھی نہیں دیکھ ۔ ان کے بجابدین ضرورت کے ختیس کیکن انہوں نے کہی کسی کی جانب نگاہ ، ٹھ کر بھی نہیں دیکھ ۔ ان کے بجابدین ضرورت کے مختیس کی بہتی ہوئی کی سینے آجاتی تھیں ، کیکن مجابدین کھی آئیس نگاہ اٹھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے جی کہی جی خرد اس میں است اس طرح مشہور ہوگئی تھی کہ انہیں نگاہ اٹھ کر بھی نہیں و تحواہ شدارت بھی سے فطر تا محروم ہیں یا چھراہ لیا واللہ ہیں ۔ ان اس مرف جنسی کمزوری تک بی محدود نہیں تھی ۔ جہد بن نے رویع پسے بشہرت و کر است ، عہدہ ورت بار اس کی نگاہ بھی نہیں ان کی نگاہ بھی نہیں انہیں تھی جس میں اللہ کی نارائنگی کا خطرہ ہوں۔

جب سیدصاحب نے قاضی حباً ن کو با فی سرداروں کی سرزنش اور عشر کا انتظام درست کرنے کے لئے علاقے کا دورہ کرنے کا درست کرنے کے لئے علاقے کا دورہ کرنے کی قدمداری دی توان کی ماتحق میں چیں ہوجا ہدین دے اورا ٹیس عوام کے حقوق کے معالمے میں احتیاط برستے اورا ہے تفس پر ڈکا ہ دکھنے کی تاکید کی۔ قاضی حبال نے بھی سیدصاحب ہے عرض کیا ''شہرہ میں میں گئی تو میرے ساتھ کر وہ بچنے تاکہ گرمجھ سے نا دائستہ کو کی تفس خدا اور دسول میں بھی دوک دیں۔'' (۲۸۸)

<sup>(</sup>۲۸۷)مېرىسىدا توشېير ،۲۸۲

<sup>(</sup>۱۸۷)مهر، سرگزشت مجابدین ، ۳۸۸

<sup>(</sup>۲۸۸) مهره جماعت مجاهزین ۱۵۰۰

فتح پینا در کے موقعہ پر جب بچ ہدین وہاں وافل ہو گئوش م ہو پی تفی ۔ چونکہ سب دکا تیں این تقی م ہو پی تفی ۔ چونکہ سب دکا تیں بندہ تھا نا اس کے کھانے کا کوئی انتقام ٹیس کیا جسکا۔ با تا عدہ کھانا عہد میں کو تقی انتقام ٹیس کیا جسکا۔ با تا عدہ کھانا عہد میں کو تقی اور پورا شیراس کے رحم وکرم پر تھا، ایکن ندکو کی دکان ہوئی گئی ، ندکسی کے گھر کا دروازہ تو از احمیا ، اور شدی تھے با بنات ہے کی نے کھل تو از سے دخود سالار آعظم سید صاحب نے ایک سرائے میں قیام کیا ، اگر چہ سطان محمد خال کا تحل خالی پڑو تھا۔ (۱۲۸۹)

سید جعفر علی نقوی ایک بار مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ کے لیے بالا کوٹ کا سفر

کرد ہے تھے۔ بخت سردی ، تیز برفائی ہو، اور برف باری نے اس پہاڑی سفر کوا تنامشکل بنادیا کہ وہ

زیر گئی ہے مایوں ہوگئے۔ جب قدم افعہ نا بھی مشکل ہوگیا تو انہوں نے اپنے ہتھیں راور چند چیز پ

ایک ساتھی جب ہو کو ہے کہتے ہوئے سونہیں کہ وہ انہیں بیت المال ہی جع کردیں۔ اس کے بعد انہوں

نے ایک سماتھی مجاہد کو اپنی وستاری تی کی اور ورخواست کی کہ اس کے بدلے ہی وہ انہیں پاس کے

گاؤں تک افغا کے بہتی وے مہر کھنے ہیں موسرف دستاری چیش کش اس لئے کی کہ جوس مان وہ

محر سے لائے تھے ، اس میں سے محض وستار ہوتی رہ گئی تھی۔ بوتی سب کیڑ ہے بیت الم سے کے ورائیس کی کے اور انہیں کی کہ جوس مان وہ

اور انہیں کی کے حوالے کرنا مولوی معا حب کے زو یک تقوی کے خلاف تھا۔ ۱۹۰۰)

ایک بارجب مجاہدین فتح خان کے ساتھ سکھ کا نڈر ہری سکھ کو وی فوج کے آھے سائے تھے،
جم الدین نامی البک مجاہد نے ازخو و فیعلہ کیا کہ وہ ہری سکھ کی فوج بیں جا کر وہاں سل ان سیا ہیوں کو
سکھوں کا ساتھ چھوڈ کر بجاہدین کا ساتھ اختیا رکرنے پرآ مادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جم الدین کو
سکھوں کا ساتھ چھوڈ کر بجاہدین کا ساتھ اختیا رکرنے پرآ مادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جم الدین کو
سکر قار کر لیے گیا اور یا بدز نجیر رنجیت سکھ کے پاس لا ہور بھیج ویا گیا۔ ایک دان رنجیت سکھ نے جم
الدین کو دریا رہیں بلایا ہ اس کے جم پرے زنجیراتر دادیں اور کہا کہ اس نے مجاہدین کی بجر ماری کے
بارے بیس بہت تحریف می ہے اور وہ بھی اس کا نموند و بھینا چاہتا ہے۔ جم الدین نے بحر ماری کے
بارے بیس بہت تحریف می بہت خوش ہوا اور ان کو اپنے بیمال توکری کی چیش کش کی۔ جم الدین نے
بیکہ کرا لگار کر دیا کہ اس کا مقعمہ جہاد کے ذریع دین کی خدمت ہے، دو پیمانا تہیں۔ رنجیت سکھ
نے اسے آیک گھوڑ، دو بناری دو پے اور پیاس دو پیٹ نقد دے کراپئے آدمیوں کے حوالے کیا کہ
اسے ایسے محفوظ مقام تک بہنچ دیں جہال سے دہ برحقاظت اپنے توگوں بیس واپس ہو سکے ۔ جم

<sup>(</sup>۲۸۹) غرور تا ميدا تو هوريد ۲۸۷ ... (۲۸۰) مروسيدا تو شويد درور

مدین پنجتاروا پس ہوئے ورگھوڑ ، کپڑااور روپے میہدین کے امیرش ولی محمد کی خدمت میں پیش کرکے کہا کہ میرچیزیں خدا کا ، ل ہیں ، آمیس بیت امال میں داخل کر دیا جائے۔ (۲۹۱)

سید مُرشہ ہ، جو ستھا نہ کے دولی اور وہ ب کے اس سید خاندان کے چٹم و چراغ بنے جس نے سید صاحب ؓ کے دست مِن پر بیعت کی تھی اور خیر تک وفا داری نبھ لی تھی ، ایک جنگ بیں سخت رخی ہو گئے ۔ گوں سینے میں گئی تھی۔ رمض ن کی چودہ یا پندرہ تا رہ ختی اور سید عمر روز ہے ہے تھے۔ انہیں زخی حالت بیں مجد میں رہ یا گیا اور دوائیش کی گئی۔انہول نے بیہ کہتے ہوئے دواپینے ہے، تکار کر دیا کہ وہ اللہ کے حضور میں روزہ کی حالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ (۲۹۲)

مولانا شاہ محمد اسی قر اور مول ناش ہم میں بعقوب والوی ، جو خاند ان ولی اللهی کے متاز عدا ، سید صداحب کی تم دت صداحب کی تم دت صداحب کی تم دت صداحب کی تم دت کے بعد اس کی تم یک معنوط ستون آور دالی مرکز عہد ین کے ذمہ دار تنے ، سیدصاحب کی شہ دت کے بعد اس کی امر موجود کی اور طبی فیاضی کی دید سے دہ مالی طور پر زیر بار رہت تنے ایک دان پڑوسیوں نے دیکھ کددولوں بھی کی فیر معمولی طور پر خوش نظر آرہ ہیں ۔ کس کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ مندوستان بیس من پورموضع ان کی زمیند ری بیس تعاجم اس کی مرد مرد کی ایک ظاہر زمیند ری بیس تعاجم و کی اوراب ان کا مجروسے مرتب لند پر دہ کیا۔ (۲۹۳۳)

سیرصاحب کی شہادت کے بعد ٹونک کے ٹواب او بور مدولہ نے سارے مجاہدین کو ٹونک آجانے کی دعوت دی اور آئیس حسب حقیت وصارحیت مناسب ٹوکریاں ڈیش کیس تا کہ ان کے مال تعاون کی شکل پیدا ہوسکے ۔لیکن ان اللہ و عوں بیس بہت سے لوگوں نے انجھی انچھی انچھی لوگوں سے معذرت کر لی اور ٹو ب کی طرف سے بہت معمول وفعیفہ تبور کرکے نہز کی سردگی کے ساتھ وزندگی گزاردی ۔سیدصاحب کے بھانچ سید محمطی ،مصنف بخزن احمدی ، اور سید محمد یعقوب ساتھ وزندگی گزاردی ۔سیدصاحب کے بھانچ سید محمطی ،مصنف بخزن احمدی ، اور سید محمد یعقوب نہیں ہوگوں میں محمد شخص مجاہد محق ، نے انہوں کے دس علی ،جوسیدص حب کے بیک جان قارر نین اور مخلص مجاہد محق ، نے مجمد کی راواخت رکی ۔ انہوں نے ٹونک میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی چھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر کے ایک بہت ہی جھوٹا س کھر بنایا تھا جورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا س کھر کے ایک بہت ہی جھوٹا سے کھر کا ہم دی کی طورسول اللہ میں ایک بہت ہی جھوٹا سے کھر کا ہم دی کے ان کی میں ایک بہت ہی جورٹا سے کھر کا ہم دی کے کہ کی ان کو بھوٹا ہی کھوٹا ہی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی دورسول کے کو کھر کے کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کیا گھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کھ

تنظیم کے وہ مجاہدین جو ہندوستان سے سرحد رو پیر کھیائے کے فرمد داریتھے ایسے اخداص

<sup>(</sup>۲۹۱) میر مرگزشت مجاهدین ۱۳۹۰ میر مرگزشت مجاهدین ۱۳۹۰. (۲۹۳) میر ، جماعت مجاهدین ، ۱۳۹۰ میر ، جماعت مجاهدین و ۱۳۹۰ ساله ۱۳۱۳ و ۱۳۳۳ ساله

ایما نداری اور پر چیزگاری کے ساتھ بیرخدمت انبی م دیتے تھے کہ عقل جیران رہ جاتی ہے۔ وہ قدم
قدم پرخطرات کا مقابدہ کرتے اور جن پر کھیل کرروپید سرحد پہنچاتے ۔غلام رسوں مہر لکھتے ہیں ''نیہ
نظام 'مین ۱۸۲۸ و تک اعلیٰ پیلنے پر جوری رہا اور ہی دے نہیں بھی اس دیثی تک م کا ان حصہ ہر
خلل سے پاک تھا۔ سواسو سال تک کی مدت میں معمول می خیر نت کی بھی کوئی شکایت پیدائیس جوئی۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر رقیس پہنچانے والے لوگ سرا کام فی سیس اللہ انجام دیے
تھاور پائی تک شاجرت بیستے تھے۔ '' (۴۹۵)

تفوی کی دوج ہرقدم پر اللہ پرنظرر کھنا ہے تا کہ نفس کسی کامیا ہی کو، پٹی ہیت وصل حیت کی طرف منسوب کرنے کی بھول ند کر بیٹھے۔ جہدین اس معاملہ بیں بھی پورے انزے رسید صاحب کی شہر دست کے بعد ممول نا عنایت کی عظیم آبادی نے سرعد شن ایک بہت بڑا علاقہ گئے کر بیا اور وہاں اسدی ریاست کی بنیاد ڈالی ۔ جب مولانا و لایت عی عظیم آبادی ، جنسیں اس اس می ریاست کی سربرائی کرنی تھی ، وہاں تشریف د نے تو آئیس بڑے پہندوق اور توپ کی سل می دی سات کی مطرشی شدنا می مقام برایک بڑے میدان میں اسلامی نظرے ہزروں سپی اور جبدین دو موریان کے سنقبل سے لئے کھڑے سے جو اوری اور توپ کی آواز سے کوئے اٹھا تھا۔ دیسے دانوں کا براہ جمع تھا۔ جب دونوں بھی کی -مولد نا ویا یت علی ظیم آبادی اور مولد نا عنایت علی عظیم آبادی اور مولد نا عنایت علی مظیم آبادی اور مولد نا عنایت علی عظیم آبادی اور مولد نا عنایت علی عظیم آبادی اور مولد نا عنایت علی عظیم آبادی سے بریز تھے جس میں اور جس میں بری تھید میں پورا اسرای شکر اللہ کے حضور میں نے وہاں ان کے قدم پھر جھ دورس سے بی اسے ان کی تقلید میں پورا اسرای شکر اللہ کے حضور میں نہیں پر بری ہو تھے۔ دورس سے بی اسے ان کی تقلید میں پورا اسرای شکر اللہ کے حضور میں نہیں پر بری ہو تھے۔ دورس سے بی اسے ان کی تقلید میں پورا اسرای شکر اللہ کے حضور میں نہیں پر بری ہو تھے۔ دورس سے بی اسے ان کی تقلید میں پورا اسرای شکر اللہ کی حضور میں نہیں بری تھے۔ دورس سے بھر تھی۔ دورس سے بی اسے ان کی تقلید میں پورا اسرای شکر اللہ کے حضور میں نہیں بری تھے۔

#### ۸\_خدمت واعانت

سیدصاحب ؓ نے اپنے رفقا مسے دل میں دوسروں کی بےلوث خدمت کا جذبہ پیدا کردیا تعادران کی تربیت ان خطوط پر کی تھی کہ دوسروں کی بیے ہوٹ خدمت اللہ تعان کو بہت خوش کرنے و ایمل ہے۔خودان کی ذاتی زندگی شروع سے اس کی ملی مثال پیش کرتی تھی کے عمری میں اپنے غریب اور مجبور پڑوسیوں کی خدمت، معاش کی تلاش میں تکھنؤ کے سفر کے درمیان تھوڑے پر

<sup>(</sup>۲۹۱) مير مرگزشت ييابدين ۱۳۴۰

سواری کی اپنی باری دوسروں کو دے دینا اورخودسب کا پودا سامان اٹھا کر پیدل چانا ، اورامیر خان کے نظر میں اسپنے کپڑوں کے ساتھ ابھند ہوکر دوسرے رفقاء کے کپڑے ہے بھی دمو دیتا۔ بیصرف چند مثالیں میں جوان کی طبیعت کے اٹھان کو فاہر کرتی ہیں۔

ایک بارسیدصاحب نے موان تاحید الی بڑھاتوی کی ورخواست پرائیس محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح جذبہ اضاص اورخشوع وضنوع کے ساتھ تمالا پڑھنے میں مدو قرمائی تھی جس کے قوا این معرموان تا حبد النی النہ میں اورخشوع وضنوع کے ساتھ تمالا پڑھنے میں مدو قرمائی تھی ہو سکے سے سے سیعت کر کی تھی اور ان کے خادموں میں واخل ہو سکے تھے۔ (۲۹۵) مجابدین نے ایک دن سید صاحب سے ورخواست کی کہوہ ان کی بھی را جنمائی و مدو فرم سین تا کہوہ بھی ای طرح کمل خشوع وضنوع کے ساتھ نماز اوا کرنے کی سعاوت سے مشرف ہوں۔ سید صاحب نے ای اس بات کے پیش نظر کہ ایک بوئی ہے، عت کے لئے میام شکل تھا ، آئیس و ورسر رے ایک ایسے مل فیر کے سکھانے کا وعدہ فرمانی جورضائے الی حاصل کرنے بین اس سے بودہ و دوسرے ایک ایسے مل فیر کے سون خدمت انہوں نے تشریح فرمائی کہ جو چیز ایک مسلمان کو خود پہند ہو، وہ اس میں دوسرے مسلمان اور کے لئے ایٹار وقربائی کا معالمہ کر ہے۔ اور جو چیز اپنے مسلمان کو گاروج ہے۔ بیابدین کی اس صفت عالیہ کے صرف چند تمونے پیش کئے جائے ہیں۔
کی روح ہے۔ بیابدین کی اس صفت عالیہ کے صرف چند تمونے پیش کئے جائے ہیں۔

پھنگائی بیں ایک زمانہ بیں اکثر مج ہدین بیار پڑھتے۔ صرف چے ، سمات مجاہدین صحت مند تھے جن پر پور کشکر کی تیارداری کا بوجو تھا۔ ان بیس سے ہرا کیک پر بیاروں کی ایک بڑی تعداد کی تیار داری اور خدمت کی ذمہ داری تھی ۔ مثلا ، سیدر سم علی چھلگا لوی ، جو اکوڑ ہ کی جنگ بیں زشی ہوگئے تھے اور امجی پوری طرح صحت یاب بھی نہیں ہوئے تھے ، چالیس بیار مجاہدین کی خدمت کررہے تھے۔ بیصورت حال تھی کیکن الن بیس سے سب بی نے اسپے بیمار بھا نیوں کی سیاوث خدمت کی اوراسے سع دت عظمی سمجھا۔ (۲۹۸)

سیدمها حبّ نے مولانا شاہ اساعین کوا یک محموز ادیا تھا ہمین انہوں نے اسے سواری کے لئے سمجی استعمال نہیں کیا۔ جب بھی کو کی سفر در پیش ہوتا ، وہ خود پیدل چلتے اور اپنا محوژ اسمی مجاہد کودے دیتے تا کہ اجر وثو اب کے ستحق ہوسکیس۔ (۲۹۹) اس طرح جب سید چھفر علی تقوی نے انیس رفقاء

<sup>(</sup>٢٩٤) عروى وميرت سيراحد شبية، اول ١٨١٠، ١٥٠ \_ (٣٩٨) مهر ويها عديم إدين ٥٥٠ \_

<sup>(</sup>۲۹۹)مهر، چر عمت نجابو ین ۱۳۲۰ر

کے ساتھ مرحد کو اجرت کی تو ان کے پاس ایک محموز اتھا۔ وہ لکھتے ہیں جو میں نے نبیت کر بی تھی کہ ساتھ مرحد کو این کے باس ایک محموز اتھا۔ وہ لکھتے ہیں جو تھی کے ساتھ ہوری ہیں ہوتھ کے بار (۳۰۰) سرحد ہیں تھا ہم این کھڑ ہے جھرات کو فود دھوتے تھے۔ بیرعام بات تھی کہ کوئی مجاہد اپنے کپڑے دھونے کے لئے جہاں تھی کہ کوئی مجاہد میں کے کپڑے بھی ساتھ لے لئے اور دھودے تا کہ خدست کا کہ خدست کی ایس ساتھ ایک ساتھ کے سلے اور دھودے تا کہ خدست کا کہ خدست کے اور ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہا ہے تا کہ خدست کی ایک کھڑے ہے تھا کہ خدست کی گڑے ہے تھا کہ کہ تا کہ خدست کی ایک کھڑے ہے تھا کہ کہ کہ تا کہ خدست کی تھا ہے تھا کہ کہ تا کہ خدست کے کہا تھا ہے تھا کہ کہ تا کہ کہ تا کہ

نیخ حسن نامی ایک مجاہد عسرت کی زندگی گزارتے تھے، بیکن دوسروں کی خدمت کا بڑا ذوق رکھتے تھے ۔گھر و، بوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ درل اور سبزی بھی پانی زید دہ ڈال دیا کریں تا کہ دہ دوسرے ضرورت مندوں اور غریب پڑوسیوں کی عدد کر سکیں ۔ جب وہ اسمالی شکر بھی تھے تو ضرورت مندوں کی عدد کرنے کے بیٹے مشہور تھے ہو ہے جو پچھ بن پڑے۔ (۳۲۲)

یک بارشکر میں شخ محمد اسحاق مورکھیوری کوؤمدو، رک دل گی کدوہ پائندہ خان کے چھوڑے مور زبورکوں کو پائندہ خان کے چھوڑے مور زبورکوں کو پال کا ایک جگر سے لشکر میں لے آئیں۔ جب قاصد تھم لے کر پہنچا قو وہ دن میں بہت تھک جانے کی وجہ سے گہری نیز سور ہے تھے۔ دوسر سے بہد سید جعفر علی نفوی نے انہیں اللہ نا متاسب بہیں سمجھا اور خوداس خدمت کے سے تیار ہوگئے ۔ وہ فوارواند ہوگئے اور دات بھر مشعب اللہ نا مشکل تھ کہ سید جعفر کو بنی رسمی ایکن ایپ دین بھائی کو مشعب اللہ کی خاطرانہوں نے ساری صعوبتیں بہٹوشی برداشت کریس۔ (۲۰۳)

سید ابوجمہ جوسید صاحب کے عزیز اور ہجرت میں ان کے دیتی ہے ، بہت ہی صاف سخری طرز رہائش کے عاول تھے ، بہت ہی صاف سخری طرز رہائش کے عاول تھے ۔ لیکن سید صاحب کی حجبت میں دوسروں کی خدمت کا جوجہ بدان میں پیدا ہور ، وہ ان کے فطری مزاج پر اس طرح خالب آگیا کہ بیقین نہیں آتا تھا کہ بیدوہی سید ابوجمہ ہیں۔ مہر لکھتے ہیں ، وسید صاحب کی معیت اختی رکر لینے کے بعد بیکیفیت ہوگئ تھی کہ غریب امیر ، اینے برگانے ، کسی کی تیار داری یا خدمت گزاری میں نہنگ وعارتی اور نہ کراہت و کا بی کے دوا دار موجہ اسے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ، اپنے ہاتھ سے بول و براز ، تھاتے ۔ '' (مہر میر )

ا کیک شب جب سیدصاحب سورے منصر انہیں بیاس کی اور انہوں نے بان ما نگا۔ مورد نامحہ

<sup>(</sup>۳۰۱)مېر، چې حت بې پد کن ۲۰۱۰م. (۳۰۳)مېره چهاعت نجابد کن ۸۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ

<sup>(</sup>۳۰۰)مهروجه عنت مجاهرین و ۲۰ در مدرک

<sup>(</sup>۳۰۲)مبر، پماعت بيه ين ۱۳۵۰ر

<sup>(</sup>۱۳۹۳) مهر بهٔ اعت مجابد ین ۱۳۲۱

پیسف پھلی پانی نے کرآئے مراس وقت تک سیرصاحب کی آگودگ کی تھی مولانا محمد ہوسف نے آئیں جگانا مناسب بین سمجھا اور پانی لئے اس انظار شن کھڑے رہے کہ سیدصاحب کے ہوشیار موسے قابل جگانا مناسب بین سمجھا اور پانی لئے اس انظار شن کھڑے رہے کہ سیدصاحب کے ہوشیار موسے قابل کری پیرش بیدا رہوئے قابل ہوں نے پانی موسی کے بیش کیا سیدصاحب ان کے جذب محبت سے بہت متاثر ہوئے اوران کے بینے دعا و خیر کی ۔ (۱۹۰۳) مولوی عبدالوہا ب ایک پارسمالیکن جس نی طور پر کمزور مجابد ہے۔ جب سیدص حب نے نے انہیں لفکر میں غارتھ ہم کے لئے قدروار بڑتا چاہ تو انہوں نے اپنی کمزوری محت کی بڑا میر معفد رت انہیں لفکر میں غارتھ ہم کے لئے قدروار بڑتا چاہ تو انہوں نے اپنی کمزوری محت کی بڑا میر معفد رت کے انہوں نے اپنی کمزوری محت کی بڑا میر موف کے انہوں نے انہی کا دورو کیا اور فرمایا کہ کی جو جب کرانڈ تھ کی آئیں مسلمانوں کی اس خدمت کے موض محت بھی عطا کا دعدہ کیا اور فرمایا کہ کی جب کرانڈ تھ کی آئیں مسلمانوں کی اس خدمت کے موض محت بھی عطا کر اے کا دورو کیا اور فرمایا کر کی جب کرانڈ تھ کی آئیں مسلمانوں کی اس خدمت کے موض محت بھی عطا کر اے کا دورو کران و کرا و بے ساجہ عبدالوہا ب نے ذمہ داری تیون کر کی رجلہ دی ان کی صحت بھی عطا کہتر ہوگئی اور آئیں قرآن کی بار دو گریا ۔ اس کے دورون کی اس خدمت کے موض محت بھی عطا کہتر ہوگئی اور آئیں تھی یا دوقر آن بھی یا دوقر آن کی بھی اورون کی دوقر آن کی مواد کی آئیں کہتر ہوگئی اور آئیں تر آئی بھی یا دوقر آن کے دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کر آئی تھی بھی کا دورون کی دورون کی

سيد صاحب سية تعلق ركف والے الل ثروت اور الل فير حضرات نے بھی اپنے اپنے الم طريقے سے خدمت كا عمل كو عام كيا۔ وا نا لور پشت كر شي جان نے ، جوا بيك مشہورة اجراور سيد صاحب كي مريد شخص اپنا أيك باغ اس غرض سے وقف كرد كا تقا كر مسافر و بال خم كر آرام كر ليس في كي ارتفاع بھی تھا۔ وا نا لور تى كے دوسر كر كر ليس في كي طرف سے و بال مسافر ول كے كھ نے كا انتفاع بھی تھا۔ وا نا لور تى خدمت كرتے شخصار الدين بھی جوسيد صاحب كے مريد شخص غريبول اور مسافروں كى بروى خدمت كرتے سے انہوں نے اپنے بينے عبد الرح كور كر اللہ كا انتفاع كر دوخود مسافروں كى بروى خدمت كرتے وان كرد كھا تھا۔ ای طرح نے مي توان كے انہوں نے بھی ايک بھی دار بی خمس فروں اور مهم نوں كے لئے وقف كرد كھا تھا۔ اى طرح نے مي توان كرد كھا تھا۔ اى طرح نے جو تقريب سوال كورو ہے كى ماليت كى جائيدا و وقف كرد كو تقى سيد صاحب سے بيوں ورد ول كے كام آنے اور خدمت كے تاكہ فير سامور بيل لوگوں كى مدد كى جائيد و وقف كرد كو تقى ميں جارہ تھا۔

یم قرآن می سایار <sup>(۳۰۱)</sup>

<sup>(</sup>۱۳۰۷) ندوی دسیرت میداهد همیده دوم ۱۹۰ س

<sup>(</sup>۳۰۵)مهر برماحت مجابدین ۱۳۳۰

<sup>(</sup>۳۰۷)میر، پرماحت مجابد کین ۱۸۱۰ ۲۸۲ سادر ۱۸۹

### 9\_اعتدال

اعتدال جواسلام کافسن اوراس کے فکری اور عملی نظار نظر کا کدل ہے، سیدصاحب ہیں اور
ان کی محبت و تربیت کی برکت سے ان کے دفقاء شر بدرجاتم پیدا ہوگیا تعااوران کی شناخت بن گیا
تقافے دوسید صاحب اس مفت کا مثالی دیکر تقد وہ معینتوں میں مبراور خوشیوں میں شکر کرتے اور
امین ال سے مجھی تجاوز نہ کرتے ۔ وہ اپنے ایک کمتوب شل تحریفر وستے ہیں: میراطریقہ وہی ہے جو
میرے نانا سروارانہیا و نے اختیار قروریا ۔ ایک دونسوکی روثی پیٹ مجرکر کھالیتا ہوں اور خدا کا شکر
بیالاتا ہوں۔ ایک روز مجوکا رہتا ہوں اور مبرکرتا ہوں۔ " (۳۸۸)

ایسے حالات بیں جن بیں اوگ جذیا تیت کا شکار ہوکر مداحمدال سے تجاوز کرہاتے ہیں،
سید مناحب اور ان کے رفتاہ پوری خرح مثالی اعتدال پر قائم رہے تھے۔ سید مناحب نے آیک
موقعہ پرتج پرفر مایا: "اللہ تعالیٰ کاشکر واحسان ہے کہ تلعی مومنوں کے دل بیں نہ فتے کے دفت غرود
وکھیر پیدا ہوتا ہے، نہ شکست کے وقت ان میں انتظار وافر دگی آتی ہے۔ " (۹ بسر) مولانا شاہ محمہ
اسا عمل نے بھی سید مساحب کے وقت ان میں انتظام میں اعتدال کی صفت کا ان الفاظ میں
احتراف کیا ہے: " توسط مید مساحب کی معبت سے فیض یاب ہونے والوں میں پایا جاتا ہے۔ میں
بہت کوشش کرتا ہوں کہ توسط کا بیطر اینہ جھ سے تعلیم یانے والے بھی سیکہ لیں ایکن یا تو ووافر اللہ کی
راواحمتیار کر لیستے ہیں یا تفریط کرنے تھے ہیں۔ " (۳۱۰)

سید میآ حب حب کرچہ مسلکا حتی المذہب شے لیکن انہوں نے دوسرے خداہب فقہ کے تیک جیشہ بہایت متواز ان تھا۔ نظر رکھا۔ جی سے سفریل جب ان کے دفقاء کی اچھی خاصی تعداد سندری آب وہواکی وجہ سے بیار بڑگی اور آئیس نماز اواکر نے میں دشواری ہونے گئی ، تو انہوں نے نماز میں جمع کرنے لیعنی ووٹی زول کو آبک ساتھ بڑھنے کا تھم ویا جو دوسر سے اماموں کے نزویک جائز تھا۔ (۱۳۱۱) یہ بات لاگن مد تحسین ہے کہ سیدصاحب کے دفقاء میں ہر مسلک کے لوگ شے اور سب اپنے اپنے مسلک پر جائل اور دوسروں کے مسلک کوئزت کی نگاہ سے و کیمنے والے شے ال میں فقیمی مسائل پر بھی کوئی تناز عربیں ہوا۔ سب اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ، لیکن اسوام کی خدمت کے لئے وہ آبک سیسے بطائی ہوئی ویوار اور غیر مقتم جماعت ہے۔

٣٠٩) مهره جماحت بحامد کن مصحب

(۳۰۸)مورعاصت بایزین ۱۹۰

(۱۳۱۱) تعروی برست سیداحد شهید واول ۱۳۴۵.

(۳۱۰)مبر، بماعت بخاندین ۱۲۸۰ س۱۲۹.

جب سید جعفر علی نقوی سید صدب کی شه دت کے بعد سر صدیدے ہیں وستان واپس ہورہے شے توان کی مداقات افغانستان کے معزول شدہ محرال زون شاہ سے جائد حریس ہوئی ۔ ش دنے ان کے اگرام کے طور پروٹوت کا کھانا بھیجا۔ جب کھ ناسید جعفر میں سے سامنے لریا گیا تو شاہ کے قاصد نے ان سے کھڑے ہوکر شاہ کے ''طعام خاص'' کو تعظیم دینے کو کہ ۔ سید جعفر کھڑ ہے نہیں ہوئے اور اعتدال کے اسل می اصول کو بروئے کا دل تے ہوئے کہا '' جس آپ کی تعظیم کرتا ہوں ، بیکائی ہے۔ طعام کی تعظیم اس کے موا پر کھیلیں کہف کئے شہور'' (۱۳۲)

جسب سیدس حب کا قیام خمر شی تھا تو مجاہدین نے ان کی اجازت سے فربی مشق شروع کی۔

میسلسلہ تقریبی خمین اور تک چلاجس سے مجاہدین کی جنگی مبادت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ایک دن سید
صاحب خود میدان میں تشریف لے مسلے اور مجاہدین کی مشق کا معائد کیا۔ انہوں نے مجاہدین کی
صاحب خود میدان میں تشریف لے مسلے اور مجاہدین کی مشق کا معائد کیا۔ انہوں نے مجاہدین کی
سمق ویا: '' بھائیوا تو اعد پر اعتماد نہ کرنا۔ فتح و کلکست اللہ تھ لی سے دست قد دہت میں ہے، قو اعد پر
موقوف تھیں ہے۔ اگرتم صرف عنایت اللی پر اعتماد کرو سے تو اللہ تعالی تھیں تو اعد والوں پر فتی ب
کرتا۔ اب کل سے قواعد موقوف کرو۔ جس کا در جاہی، تنہا تنہا بھر ماری کی مشق کر ہے۔
کر سے اور سے)

 انہوں نے قر میا تھا: ''عبدالی کی ہوی کمڑی ہے اور نثری پردہ جو خدا اور دسول سیار کی سے مسلم کے مسلم کے مسلم کے م موافق ہے اس کو کہتے ہیں۔'' (۱۳۳۳)

### ۱۰\_نمهجی رواداری

سیرصا حب سیچ مسمدن عظم اور صدق دل سے اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو سیا جائے۔
اور مانے تھے کیکن ان کے ول جی دوسرے نداہب کے مانے والوں کے لئے نہ بھی نفرت جیسا
کوئی جذبہ بین تھا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ بہ حقیت ندیب صرف اسلام ای اللہ کی بارگاہ جی
گائل قبول ہے اور انسان کی نجات اخرو کی کا واحد ذر لید ہے ، لیکن اسلام کی دعوت عام کرنے جی وہ
کسی فیر مسلم پر وہا وُ وُ اسے کے تصور سے بھی کوسول دور تھے۔ ان کی پوری زندگ اس بات کی
شہادت دیتی ہے کہ ان کا برتا وَ ہندووک ، سکوس اور عیس کیوں کے ساتھ باعزت ، شریفان اور کھنل رواداری کا تھا۔ اس طرح اگر چہوہ شید بھتے ، لیکن ان کا
برتا وَ ان کے ساتھ ہیشہ بی خواجی اور عزت داکرام کارہ۔

کھنٹوکے قیام کے دوران شیعہ حضرات ہوئی تعداد ہیں سیدما حب سینے آئے تھے۔ سید مساحب بھیے تی مسمانوں کو عقیدے کی بھی اور غیر اسمائی عادات درسوم سے منع کرتے تھے، اس طرح وہ شیعہ مسلمانوں کو بھی ان باتوں کے ترک کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ جس طرح وہ شی مسلمانوں کو بھی ان باتوں کے ترک کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ جس طرح وہ شی حضرات کی دعوت تجول کرتے اوران کے گھر جاتے ، اس طرح اوران کے گھر جاتے ، اس کے دستر خوان پر کھ تا کھایا ہے اس کے دستر خوان پر کھ تا کھایا ہے ان کے دستر خوان پر کھی تا کہ اوران کے گھر دوبار دی ہے۔ اس کے دستر خوان پر کھی تا کھایا ہے ان کے دستر خوان پر کھی تا کھایا ہے ہے اور ان کی دعوت پر ان کے دہان کی دوبات پر ان کے دہان کی دعوت بھی کیا۔ (۱۳۱۳) سید صاحب و دسرے نہ دام ہوگئی آئے۔ ان کی دعوت کی اور کہا کہ جب تک ان کی دعوت تو ل

خین ہوتی ، وہ کھڑے رہیں مے۔ سید صاحب ؓنے ان کی دعوت قبول کی اور اُٹیل میضے کو

<sup>(</sup>۱۳۱۴) هموی میرسته سیداحمد شهیدٌ ،اول ۱۳۸۰ (۱۳۱۵) مهر بسیداحمد شهیدٌ ما ۱۲-۱۷۱۰ (۱۳۱۷) هموی میرسته سیداحمد شهیدٌ ،اول ۱۳۰، ۳۰ سه ۱۳۰ (۱۳۱۷) همروی میرسته سیداحمد شهیدٌ ،اول ۱۲۹۰-

کہا۔ (۱۳۱۲) جب سفر تی تال ہدی کے کنارے ایک سنسان مقام پرسید صحب کا پڑاؤ ہوا تو نیل کے ایک انگریز تاجر (جومیسائی تق) نے قافلہ کے لئے وہیں کھوٹا کا تیجی یا وروعوں تبول کرنے کی ورخواست کی سید صاحب نے باتر دواس کی دعوت تبول کی۔ درحقیقت سید صحب ایک غیر مسلم کی دعوت تبول کرنے ہے ، گر شریعت کا بھی تفاضہ ہوتا۔
کی دعوت تبول کر بینے درمسما نول کی دعوت سے انکار فر ادیے ، گر شریعت کا بھی تفاضہ ہوتا۔ جب بیگم حیات النساء نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے تبول کرنے سے اس سے انکار کردیا کہ وہ ایک عیس کی مرد کے ساتس سے انکار کردیا کہ وہ ساتھ اس کے انکار کردیا کہ وہ تبول کرنے سے اس کے انکار کردیا کہ مسلم خوان کے سے جا کر نبیل کی شریع حیات کی حیسائی شو ہرنے انہی مدعو کیا اور کھانے پر گھر بلایا تو تون کے سئے جا کر نبیل کیس جب اس سے کہ ایک عیسائی شو ہرنے انہی مدعو کیا اور کھانے کہ وہ ایک سید صاحب نے تبول کرلیں اس سے کہ ایک عیسائی پر بیشر ٹی قانون از گوئیس ہوتا تھا کہ وہ ایک مسلمان خانون کے ساتھ کیوں رہ رہاتھ۔ (۲۱۸)

سیدص حب کا سرداروز رستگھ ہے ، جوراندر تجیت سنگھ کا معتد خاص اور غامباس کے اقرباء بیس سے تھا، بہت قربی تعلق تھا۔ بہی وزیر سنگھ ایک بار نقیر عظیم الدین کے ساتھ سید صدب ہے کے پاس رنجیت سنگھ کا ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ اس نے اس اہم گفتگویش بھی حصد لیا تھا جو سید صاحب ہے کے تما تعدول ورونو را اور الارو (جو سکھ نوج کے کہا غرب تھے ) کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ سید صحب ہے سے دابطہ بیس دراجہ میں گھتے ہیں '' ہر نازک موقعہ پروہ سید صاحب کو خیر خواہا نہ ضروری خبریں بھیجنا رہا۔ اکا دکا آئے والے غازیوں کی بھی احداد کرنارہا۔' (۲۹۹)

رام سنگھ (باسکھ دام) قاور آیاد کے قامر کا جوسکھوں کے قبضے بیں تھ، قلعہ دار تھ۔ وہ سید صحب ؓ کے دخن رائے پر بلی کا رہنے والا تھا اور ان کے آبا واجد دکی شرافت و نجابت ہے واقف تھا۔ وہ سیدصہ حب ؓ کوخط بھی لکھا کرتا تھا جن بیں سے اب صرف ایک خط محفوظ ہے جو مجموعہ مکا تیب مولانا شاہ اساعیل ، صفح 24 پر ورج ہے۔ مہر ککھتے ہیں۔ ''اپنے یہاں کے مسر نوں کوخود سید صدحت کی بیعت کے سئے وقا فو قالمب بھیجا رہنا تھا۔''(۳۲۴)

مائے پریلی بی کا رہنے وارمنٹی مہتاب سکھ بھی جے راجہ رنجیت سکھ کے در ہوریں ایک خاص مقدم حاصل تقاء سید صاحب ؓ سے مقیدت و مجت کا تعلق رکھتا تھ۔ ایک بار جب رنجیت سکھ کی موجودگی میں ایک سکھنے سیدصاحب ؓ کے سئے نازیب الفاظ کے تو منٹی مہتاب سکھنے کے کس کراس پر

<sup>(</sup>MA)عودی بمیرت سید جمشهیدٌ. ول ۲۲۹- ۱۲۷ (۳۱۹) مهر بسیداحد شهیدٌ، ۵۸۹-۵۹۰ (۳۱۸

<sup>(</sup>۳۴۰) مهر سيدا حرشهيد به ۱۵م ۵۲۵ \_

اعتراض کیا اور کیا کہ آگر راجہ رنجیت مشکھ کے دربار شک بیروش جاری ربی تو وہ آئیس جھوڈ کرسید میا حب کے پاس چلاجائے گا۔ (۳۳۱)

سرحد کو جہرت کرتے ہوئے جب سید صاحب کوالیار پنجے تو وہاں کے مربشہ حاکم مباداجہ
دوات داؤسند میا کی طرف سے ان کا گرم جوٹی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا۔ مباداجہ نے سید صاحب اور ان کے سازے بیٹی ایسے جا بی پر تکلف دعوت کی اور ان کی خدمت بی نہا ہے۔ بیٹی ایسے جا بیٹی پر تکلف دعوت کی اور ان کی خدمت بی نہا ہے۔ بیٹی ایسے جا بیٹی ایسے جا بیٹی جس بیل مباداجہ سند صیااور سید صاحب کے دور میان دیر بیٹی سید صاحب کو بیٹی سید صاحب کے دور میان کی حیثیت سے کوالیار میں ایک سال میچھیے سے گفتگو جس میں انہوں ایک متاصد جہاد پر گفتگو ہوئی۔ مبادانی کا انتظام کردیا جائے مبادالیہ کی دوخواست پر سید صاحب نے ان کو دوحانی توجہ بی دی۔ (۲۳۲۳) سید صاحب نے سرحد سے کوالیار کے دور پر اعظم اور مبادائی کے دائی جند کی کم مندوراؤ کوا کی مطابق کی کھا جس جس انہوں نے انکور سیدورائی کو ایک مطابق کی اور بید توجہ دی کی کہ جندوراؤ کوا کی محمود کی اور بید توجہ دی کی کہ جندورائی کوا کے میکن کھا جس جس انہوں نے جندوران کی توجہ مبذول کرائی تھی اور بید توجہ دی گئی کہ جندوران کی تاری کو ایک محمود ہے۔ (۲۲۲۳)

سیدصاحب پری قوت سے اسلام کی حقائیت کی دعوت وسیتے تقریمین ان کی تعلیمات یا ان کے دفتاء کے مواعظ و تصافیف ووسرے نداجب پر بحث و تقیید سے بالکل پاک ہوتی تقلیمات یا ان تفاریر و تصافیف پی اسلام کی بات کرتے تھے و دوسرے نداجب کی ٹیس مجھ ہواے ت اللہ کھتے ہیں: منہ تدونہ ہب سے لئے گئے رسم وروائ پر تفیید سے جمیس بیٹا ٹرٹیس کیٹا چاہیے کر سیدا تھ یو النا کے رفتا و ہندونہ ہب سے برجیٹیت نہ جب اور ہندوقوم سے برجیٹیت تو م افرت کرتے تھے۔'' و د آ کے لکھتے ہیں:

''ان کی کماب مراط منتقیم میں اور دوسری ساری کمابوں میں جزھر کید سے متعلق ہیں ، اس بات کا کوئی جوت جیس ملا کر انہوں نے وصرے قد بہ بالد آئی قوم کا بھی کہیں آ کرکے ہوہ خاص طور پر جندواور جندوازم کا ، اس طرح کراسے تروید یا کم ادکم تعید کا تام دیا جا سکے ۔ ان کا امل آمال اسپے غذ جب سے تھا جس کی اصلی حیثیت اور پیغام جندو خدجب سے لئے صحفے سم

<sup>(</sup>۳۲۲)مېرىسىدانوشىيدى ۱۲۵ـ۱۲۵

<sup>(</sup>۲۲۱)مبریسیداندهبید،۵۸۵\_

روی کی وجہ سے جمروح ہور ہاتھا۔ کیکن اس کے لئے وہ ہندوؤں کو مودر دائز ، م بیش قرار دیتے یتھے، بکہ وہ مسلمانوں کو بخصوصاً غوفرض اور نئس پر سین صوفیوں کو جن کے ذریعہ مسممانوں بیس ہندو، عمال داخل ہوم کے بتھے، در دار مائے تتھے ۔ ' ( ۳۲۴۲)

محی الدین احمر بھی سیدے حب کی تحریک میں اس نہ ہمی رواداری اور وسعت قلبی کا اعتراف کرتے ہیں ۔وہ لکھتے ہیں:

سیوصا حب" کے کیٹر التعدد خطوط دورش دھی اسائیل کی تصافیف بیں ہندوؤں کا کوئی خات نہ تذکر دھیں مل ہندوؤں کا کوئی خات نہ تذکر دھیں ملت جن کی درحقیقت ہدروی ، بلکہ تعد دان حجر کیک جہاد کو حاصل تھا۔ سید صدیب کا پیغام ، صلاً مسمالوں کے مذابق سے سیخام ، صلاً مسمالوں کے مذابق کے مناب کے مناب کے تعد اظہار اور ہراس ساتی برائی کے مناب کے سے تعد جواس کی دوروک کرد ہاتھا۔ (۳۲۵)



<sup>(</sup>۱۳۲۳) م. بت الله علاله ۱۳۸۸ و تکریر می سته دووز جمد میراسید (مصنف) -(۱۳۲۵) محی مدین احمد ۱۳۸۷ و ۱۳۲۸ (۱۳۲۹) میروسیدا تدهیم بیرتر ۱۳۸۸ -۲۵۳ – ۲۵۳



# اصلاح معاشره

و الوگ جونماز روز سے بیزاراور پونگ بوزے کا روبارد کھنے تنے بشراب و تا ڈی ان ا کے بدن کا تغیر بھور ہاتھ، برط کہتے تنے کہ نماز[الیت اللہ یا کمپنی کا تھم نہیں اور شریق روز و [برطش ] کونس کا آئین ۔ زکوۃ و تی کا پھر کیا ذکر ہے؟ شب دروز رشوت و فرنا اور مردم آزاری دسود خوری بیں مشخوں رہے تنے در مردو کورت مثل جوانات ب لگا ت یہ بم ہوتے۔۔۔رکش معرت [سیدصاحب ؓ] کی تعلیم سے اپنے گانا ہول سے اتب ہے کر کے لگا ت اور فقنے کروائے، ٹیک دور پاک تنی بھر گئے۔

موا ناعلی حیدردامپوری، صیلنة الناس

اس باب بیس چندا پسے ہی غیراسر می حقائد ، اٹھال اور رسوم کا فرکر ہے جنہوں نے احملاقی ساج کی شاخت ہی مٹا دی تھی ۔ ان کے تجوئے سے اس بات کا اندازہ ہوسکا ہے کہ ان نقوش کو مثانا ، ان کی جگہ اسلامی تعلیمات کو قائم کرنا اوران کی عظمت و محبت دلوں بھی ہیدا کرنا کتا مشکل کا م تھا لیکن سیدصاحب ، وران کے دفتاء نے اس فصداری کو انتہائی کامیا بی کے ساتھ ماس طرح انجام ویا کہ برائیوں کاسد باب ہوا اوراسلامی اقتدار کوان کامقام حاصل ہوا۔

ا\_مروجه غيراسلامي رسوم

یونکه مسلک نوں کے ہاتھ اسلام کا دامن جیوث چکا تھا اس سے ان کی معاشرتی زندگی میں بہت می الیی غیر اسلامی با تیں داخل ہوگئ تھیں جو اسلامی تغلیمات سے براہ راست اتف دم تھیں اور ان میں سے بعض تو شرک و بدعت تک کپنی ہوئی تھیں ۔ مزید خطرے کی بات بیتی کہ مسلم سائ نے آئییں بدرف ورغبت تندیم کرلیا تھا اوراب و وسلم معاشرہ کا حصہ بن کی تھیں ۔

تعزبيسازي

ستى مسلمات بعى محرم تكل أبه يت جوش وخروش كما تحاقع بدنكاست متصاورا باسام كاليك ضرور کا دکن وسنتے تھے۔اس موقعہ کے سئے بعض ایسے رسوم کو اختیار کرلیا گیا تھ جن کی کوئی اممل كتاب وسنت ين نيس تقى ، مرجنهين اى عقيدت كرساته برتاج تا تفاج صرف شرى إحكام كاحق ہے۔ تعزید کی تزئین پر ہنز کی ہوئی رقیس خرج کی جاتیں ۔ تعزید بھٹم اور پنچہ کولیتی کپڑوں اور بھی پ عری سے آ راستہ کیا جاتا۔ امام باڑہ کو کم وہیش مسجد کا تقتری صاصل تھ اور چبوترہ کامب حد جملوں اور گھروں میں بناناہ مقد تعزبیر سازی سے تعلق مسمانوں کے سے اسلام سے تعلق کے متر ادف سمجھا جا تا تھا۔ چونکرسید صدمب کابنیاوی پینام توحید کوابانے اور سنت رشل کرنے کا تھ ،اس سے جہار بھی کوئی اسی بات نظر آئی جولو حیدوسنت کے خلاف تھی، انہوں نے اس کے خلاف آواز علی کی اور آی جذبہ کے تحت تعزیب زی کوغیر اسمای قرار دیا۔ سیدمها حبّ اوران کے دفقا مسل نوں کو ہر ا فراط وتفریط سے پاک ان سلامی تعلیمات کو اعتبار کرنے کی دعوت دیتے تھے جن کی تعلیم براہ ماست قرآن دسنت ہے تی ہے۔ان کے دعوتی دوروں اور سنر تج میں ان کی اس دعوت کوتیول عام حاصل ہوا۔ان کے خلقاء نے بھی اس وعوت کو پھیلایا۔نیٹجٹا مسلی توں میں ان رسوم کوجن کی کوئی دینی بنیاد نیس تھی، چھوڑ دینے کاء م مزاج پیدا ہو گیا۔ یہ بات بہت بڑے پیانے پرتعزیہ میں ذی کے سیسلے میں بھی دیکھنے ہیں آئی۔ مثلاً ، اسرول نامی ایک مقام پر دہاں کے ستی مسلمانوں نے ایپے ہنائے چبوتروں جلم، در پنجہ کوخود تو ڑ ڈالا ، اور تعزیبہ ش استعمال ہونے والے کپڑوں اور جا ندی کو لکار کر کار خیر میں استعمال کیا۔ اس پاس کے دوسرے گاؤل والوں نے بھی ان کی ویروی کی۔ (۱۳۱۷) چھیری نامی ایک گاؤن کے رہنے والے مسمدن اسلامی تعییمات سے بالکل بریگاند تے۔ ن کے نزد یک تعوید بنانا ، مز رأت پر نتین ، نتا اور جاور چڑھاتا ، اور ، یسے بی چھر سوم کا نام وسعام تفاسانبول في محل سيده حب كالعليم كزيرار البيسب المال جيموز وع اورعقيد كي تھیج کے ساتھ اسمامی شریعت کواپٹا <sub>تا</sub>۔ بناری میں بھی وہاں کے مسلمانوں نے خود بر منہ ورغبت کی سو مام باژه بنارک تفارسیدصاحب کی دعوت ہے متاثر ہوکراس نے چیوتر ہ تو کروہ ں ایک مجد بنالی اوراه م باژه کومسلی ن مسافرول کے تفہر نے کی جگد بنال (۳۳۸)

<sup>(</sup>۳۷۷) ندوی امیرت سیداخد شهید اون ۱۷۷۱ / ۳۲۸) ندوی امیرت احد شهید اول ۲۹۰

مزار برستی

مسلم اتول بین بزرگول کے مزارات سے عقیدت اسلامی صدودست تجاوز کر می تقی اوروہ ان بزرگول کی عقیدت بین حدور چفلو کرنے ملکے تھے۔وہ مزارات پر بجدہ کرتے ،معاحب مزار بزرگ ے اپنی ضرورتوں کو بورہ کرنے کے لئے دعا کیں ما تکتے ، آئیس خوش اور رامنی کرنے کے لئے مزار ير بعول اورجا درج مات اوريعتده ركت كران بزركول كي خوشنودي يا نارتكى سان كي كامياني یانا کا می جزگ ہے۔منت ماننے کا رواج عام تھا اورمنت پورا ہونے پر بیزے دھوم دھام ہے مزار پر حاضری وی جاتی اور مروجدرسوم بوری فرجی عقیدت کے ساتھ اداکی جاتیں۔مزارول برموری کا اجتمام كياجا تا ادر ميلي كليته.

سیدم حب اوران کے رفقاء نے اپنے اصلاحی دوروں یٹی مجلسوں اورعوامی اجتماعات میں مسلماتوں کوامیے سارے غیراسومی رسوم واعمال سے اجتناب کرنے اور توحید وسند کوایتا رہنما اصول مان لینے کی برزوروموت دی۔ مشلاً بنارس میں انہوں نے لوگوں کومزار بریتی سے منع کی ادر تلقین کی کرنسی غیرمنتند بات کواسلام کا حصہ مان لینے سے پرچیز کریں۔ (۱۳۲۹) ان کی کوششوں ے مسلم معاشرے میں اسلام کی سی اور کی تعیرات پر اعمان ہوا۔ کلکت میں ج کے سفر کے دودان وها كرست تني مسلم لول كي أيك جماعت ميدما حسي كي خدمت بيس حاضر جو في اورموارنا عبدالحي بدِّها توى كا وحظ سناساس كے بعد انہوں نے ان الفاظ بیں اسے تاثر است بیان كئے بم لوك الوجائة على كوتورة بنانا وثفان كفريد كرناه ويرول وهبيدول كي تذرو تبازكرنا وان سے مرادیں ما تکنا اور شاوی فی ش طرح طرح کے فراقات کرنا، میک کام ویصارون کے جن ساب وحظ کے سنے سے معلوم ہوا کہ وہ سب کام بڑے جن اور ان کا کرنے والاسٹرک اور بن کے کا کرنے والاسٹرک اور بندر کی ہے۔ (۱۳۳۰)

اس زمانے پی مسلمان اسیٹے بچوں کے نام اکٹرمشیور بزرگوں کے نام پررکھتے تھے جن کی حیثیت غیرشری نبست کی دیدسیمشر کانده و به آن تمی سیدصاحب یا نار علما در تان کی اصلاح ک طرف خاص تنجددی ۔ امرکوکی ایسامخنس ان سے مانا جوابیانام دکھتا تھا توسیدصا حب اس کانام بدل وسینے اور اس کی میک کوئی اسلامی نام تجویز کرتے۔مثلاً ، دیو بھر میں امام پخش نام کے آبکہ مختل ئے ان سے بیعت کی سیدصا حب ان کانام امام امدین د کھ دیا۔ مولانا احمد الله عظیم آیادی کاء (۲۲۹) عروى ميرت ميما الدشهية واول ١٨٧٠

<sup>(</sup>۱۳۳۰) ندوي دمير مندسيد احد همييره اول ۱۳۲۰ ـ

جو بعد بی تحریک کے آیک اہم رکن ہوئے ، پہدا نام ، حدیثش تفار سیدصا حب نے بی ان کا نام بدر کرا حداللہ رکھ ۔ فتح علی نام کے آیک شخص جب بیعت کے لئے ان کے پاس آئے تو آئ پ نے ان کا نیا نام عبدالقدوں رکھا۔ ایسے واقعات سیدص حب اور ان کے خلف و کی اصلا تی تحریک بیں کئڑت سے پیش آئے ۔ سیدصاحب کی تعلیم کی برکت سے نامرف سیے مشرکا شام رکھنے کا روائ معدوم ہوگی ، بلکہ مسمی نوں میں بزرگوں کے مزارات سے تعلق میں بھی اعتدال پیدا ہوگیا۔ بزرگوں کا پوراپورا حزام باتی رمائیکن اس مسلے میں عملی بے ضابطی ورغلوکی بڑے کی ہوئی۔ (ایس

#### غيراسلامي رسوم وتنوبار

اسلای تغییرات سے کوٹ جانے کی دیدسے مسلمان وین سے انحراف کا شکار ہوگئے تھے جگ کدان کے بہاں بیعقیدہ بھی پایا جاتا تھ کراللدے علاوہ دوسری طاقتیں بھی آبیں تفع واقتصال پہنچانے پر قادر ہیں ادر انہیں بھی رامنی رکھنا ضروری ہے۔مثلاً ان کاعقیدہ ہوگی تھا کہ چیک کی باری کید دیوی کے اثر سے کسی کو گئی ہے اور مریق کی صحت کے لئے بیضروری ہے کدائ و لوی کو خوش کرنے سے لئے پہی مخصوص دسوم اوا کئے جا کیں۔مسلمان ہندو تیو ہا دول میں جوش وخروش سے حصد لیتے تھے اور ان میں ایسے اعمال بھی کرتے تھے جن سے اسلام مع کرتا ہے۔ جیسے ال ویوی ، دیوتا دُس کی بوج جن کے نام پروہ تو ہارمنائے جاتے تھے۔ایے توہاروں کے سامنے سلمانوں کی نگاہ میں اس می تیو ہار، عیداور بقرعید، بے وقعت ہوكر رہ كئے تھے۔ بنارس كے لوگوب في سيد مد حب کوون سے تو چندی میع میں مسم نوں کی ولیجی سے بارے میں بتایا کہ "اس نوچندی میلے مِين لهاس و پوشاک کاايد اين م موتايه کرهيدين مين اس کاچون کی حصه مين مين موتاي<sup>د. (۱۳</sup>۳۳) مسمانوں نے ہندو تیوباروں کی نہج پرایسے سلامی تیوبار بھی بنائے تھے جن کا ندصرف اسلام میں کوئی نام ونشان شاتھ، بلکہ وہ اسل می عقید سیر سیدیھی براہ رست متصاوم منتے۔ان کے مجھی اینے میلے تکتے تھے اور برزگوں کے مزار برمن نے جانے واسے عرس کی هیئیت تو ہوسے کم شہ تتمی \_ پچُروہ آن چیزوں کو رنٹہ کا تھم .وراسدام کا رکن مجھ کرکرتے تھے۔اس بات کا واضح ثبوت عا نگام، ینگال کےمسلمانوں کےمندرجہ ذیل اعتراف میں ملتا ہے جوان کے بیمال موان یا گیا تھا اور جے وہ اپنادین مجھ کر برتے تھے: ''جولوگ دونوں عیدوں کے تیوبار کرتے ہیں، وہ اپنے کو بڑا (۱۳۳۱) ندوی میرت میداحد شبید، اول ۲۴۰ س (۱۳۴۷) ندوی میرت میداحد شبید، اول ۲۹۵۰ س مسلمان جانے ہیں ،اوربعش نوگ عیدین اور عرم بھی کرتے ہیں اور ہولی ، دسپرابھی کرتے ہیں۔ مجوانی کی پوچابھی کرتے ہیں ، پیروں ،شہیدوں کی نذرو ٹیاز بھی کرتے ہیں۔ ''(۳۳۳)

سید مساحب نے کھل کرایت عقائداورا عمال پر تقید کی اور پوری فکر اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کوسیدھی اور چی تقلیمات پڑل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ ہوایت اللہ لیکھتے ہیں: ''ان ساتی برائیوں میں شرکت، ہندود بہتاؤں کی ہندومیلوں میں شرکت، ہندود بہتاؤں کی مہاوت، اور حرارات اور تور پر حاضری کے خلاف سیدا تھے جہ ویر پاکیا۔''(سسس)

## انساني شبيد كن والعجسم اور كعلون

ان وقول بعض مقامات پر مسلمان است گھرول على السيے معلونے اور ذيت كے سهان ركھتے ہتے جن پراند تول اور كھى جاتوروں كى شبيدى ہوتى - سيدم حب نے مسلم تول على اس موجت ہوئے ہوئے ۔ سيدم حب دين تحدنا كى است اليك موجت ہوئے ور بخان كورو كئے كى كوشش كى - بنارس على جب سيدم حب دين تحدنا كى است ايك مريد كے گھر كے تو اس مكان كے طاقوں على طرح طرح كے معد با كھلونے در كھے تھے - كيس آدميوں كى مورت تھى ، كبيل جاتوروں كى - سيدم حب كويدد كھ كر بہت تكيف ہوئى - وہ است اسماى معاشرت كے منافى اور بت برتى كے لئے ذہن كور تركاد كرنے والد ايك دوائ تھے تھے ۔ اس كى معاشرت كے منافى اور بت برتى كے لئے ذہن كور تركاد كرنے والد ايك دوائ تھے تھے ۔ اس كم كى خوائين اسلام كى بنياد فى اس كى الله الله كى اور است كى الله الله كى اور است كار الله كى الله كى الله كى الله كى اور الله كى اور الله كى الله كى اور الله كى اور الله كى اور الله كى الله كى اور الله كى اور الله كى اور الله كى الله كى اور الله كى اور الله كى الله كى اور الله كى اور الله كى اور الله كى الله كى اور الله ك

## شراب نوشي

سید صاحب کے زمانے میں مسلم لول میں شراب لوثی مصرف عام ہوگئی تنی بلداسے معیوب ہمی نہیں سمجھ جاتا تھ۔مولانا ابوانحن علی شدوی لکھتے ہیں در شراب لوثی عام تھی ،نشد آور چیزوں (افیون، بھنگ،تاڑی دغیرہ) کا استعال کھر گھرتھ جس سے اخلاق کے ساتھ قوائے معلمیہ اور صحت مجی خراب ہور ہی تھی۔'' (۲۳۳۱) سید صاحب اور ان کے خلفاء نے پوری قوت کے ساتھ

<sup>(</sup>٣٣٣) عروى اميرت سيدا ترشهبيد، اول ٢٣٣٠ م (٣٣٣) بدايت الله ١٣٩٠

<sup>(</sup>۳۲۵) عروی میرت میداحد شهید اور ۲۹۳، ۲۹۳ (۲۳۷) عروی میرت سیداحد شهید اول ۱۹۳۰

اس کے فلہ فسہ آواز اٹھائی۔ان کی دعوت میں کچھائی تا ٹیرتھی کہ جوشرالی ایک باران سے رابطے میں آئی ،اس نے پھر میں آئی ،اس نے پھر میں اگارے جب سیدص حب آج کے سفر میں کلکت پہنچاتو شہر اور تر ہیں مضافات سے مسلمالوں نے بہت بچوم کیا۔ وہ سبحی مسمی نوں میں شراب نوشی کی عادت عام تھی۔ مید صاحب اوران کے رفقاء کے مواعظ سے بہت ہوئے کیا نے پراوگول کی ،صلاح مولئ ۔ بیت ہوئے۔ بیت ہوئے کہ گلتہ کے متعلقہ افر کو مولئ ۔ بیت ہوئے ۔ اور دیر پانتی کہ شراب کے فیکہ وارول نے کلکتہ کے متعلقہ افر کو در قواست دی کہ انہیں اس مال کیکس سے معافی دی جائے ماس سے کہ سیدصاحب کے کلکتہ میں ورود کے بعد ان کے سارے مسمد نگا ہول نے شراب نوشی سے اس طرح تو ہر کرلی ہے کہا ہوئی ان کی طرف درخ بھی تیس کرتے تو ہر کرلی ہے کہا ہوئی ان کی طرف درخ بھی تیس کرتے ہوئی ہوئی۔

پیشه ورخواتین پیشه ورخواتین

جب سیدم حب کی اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ کی دعوت عام ہوئی تو بہت کی پیشہ ورعود توں ہے۔ بیشہ ورعود توں ہے۔ توبہ کرلی اور اسلاح معاشرہ کی دعوت عام ہوئی تو بہت کی پیشہ فوائیں نے اپنے بیشے سے توبہ کرلی اور ایس یا کیزہ زندگی اختیار کی جوابض اندر نست کھر پیو فوائیں کے لئے بھی قائل رشک تھی۔ مثل واٹا پور، پٹنہ ٹیس بکشرت پیشر چھوڈ دی اور سادہ اور گاراندز ندگی سے توبہ کی ، سابقہ پہنے کے ذریعہ کمائی ہوئی ساری دولت بکسر چھوڈ دی اور سادہ اور پاکس نے نہ کے اس کی در سے بھر کی اور سادہ اور پاکس کا نے بج نے کہ دری اور الائدی رض حاصل کی۔ (۳۳۹) تظیم آباد میں گانے بج نے کا پیٹید کرنے ور ای اور وولاکول کے ساتھ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی

<sup>(</sup>۳۳۸) عددی در ساسیدا حرشهیرد. دل ۱۲۰ م ۲۵

<sup>(</sup>۳۲۷) ندوی بهیرت میداند شبید اول ۱۳۱۸. (۳۳۹) ندوی بهیرت میداند شبید اول ۱۹۸۸.

اورا بے حرام بیٹے سے قبہ کیا۔ سید صحب نے آئیں مرید کھی کیا اورا بیٹ ج کے کا قلے میں ہی کا اورا سے حرام بیٹے سے قبہ کیا۔ سید صحب ایک دومری با زاری موت بھی تا تب ہوئی اوراس مبرک قافے سے سائل کرلیا۔ (۳۲۳) ہی معاوت سے مرفراز ہوئی۔ (۲۳۱) ایک دن جب سید صحب آلک طالب قب سے دوقتاء کے ساتھ گزرر ہے تھے تو آلک بیٹرور مورت نے آپ کو دیکھا۔ تگاہ پڑتے تی اس کے اس کی صالت بھوالی بدن کہ دہ باختیار دوڑتی باہر آگئی اور سید صاحب سے فرہ یو کہ دہ اس دفار اس کی صالت کے گھر میں اس کے قرمی اس کے قومی اس کے فومی سید صاحب سے دیادہ موقع کے اور دو فومی فومی سید صاحب سے دیادہ سے دو مار سے لوگ مرفی کی اس کے فومی کے دور میں خاتون کے ساتھ جو مواز نا شاہ اس کیا گئی دومی کے دور از از تو کے دور ان شاہ اس کیا گئی دومی دور از انداز ندگی سے موتی نامی آئی دومری خاتون کے ساتھ جو مواز نا شاہ اس کیا گئی دومی دور ان بھر وارانہ زندگی سے تاری ہوئی میں دوبال چھوٹے بردے کام اللہ فی اللہ سرانجام و بی تھی۔ (۱۳۳۳)

كهائ فيراسد مى عادات ورسوم

اسلام ایک مکسل ضابط کی سے جوز ندگی کے ہر شعبے بیں رہتم کی کرتا ہے۔ مثلاً ، و کھانے
بین نظم وسیقداور رزق کی قدر دانی کی تعلیم دیتا ہے ادراس کی بربادی ہے مع کرتا ہے۔ اس زہنے
کے مسل لوں نے ہند و تہذیب کے زیرا ڑبنش عاد تیں اور دوائی اختیار کرنے تھے اور اس سلط
بین اسلامی تعلیم سے کوئیں پشت ڈار دیا تھا۔ مثلاً مسل ن مورتنی جردوز کو برلیپ کراور چوکا دے
کرکھانا پہاتھی ۔ مرد جوتا پہن کرمطبخ بین نیس داخل ہو سکتے تھے۔ جب وہ کھانے آتے تو ایک
طرف بیٹر کربعض میں مرب کوئیں کرمطبخ بین نیس داخل ہو سکتے تھے۔ جب وہ کھانے ان کی تعالی بین فی جاتا ،
اس مجینے کہ دیتے۔ وہ ان برتوں کوئیں چو سکتے تھے جن میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ کھانے بعد وہ
است مجینے کہ دیتے۔ وہ ان برتوں کوئیں چو سکتے تھے جن میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ
است میں کہانے کے بیتے رکھاتے اور جو بچھ فی رہتا ، سے دومروں کے لئے تا پاک بچھ کر کھیک
دیتے۔ بعض علاقوں ہیں وہ کری کا گوشت کھتے اور بکرے کے گوشت کو حرام بچھتے تھے۔ مولانا

<sup>(</sup>۱۳۴۱) نروی بهیرت میداحد شهید اول ۲۸۴.

<sup>(</sup>۴۴۴) ندوی میرت سیداند شهیدٌه دل ۴۰ ۴۰۰\_ (۳۳۴) امیرشاد خان مامیر الروروت ۱۳۹۰\_۱۵۲۰

ایوانحس علی تدوی سے مطابق ،الد آباد ہے،کلکند تک تمام شہرون اور بستیوں میں ، کیاشر فاءاور کیا خرباء بنی انعلوم برسوں ہے کھانے سے بہی رسوم برتے جاتے تنے ۔

سیدص حب ؓ نے ان رسوم کے خلاف آواز بلندگی ۔الدآبادیں انہوں نے اس کے بارے ش آبک موقد برفر مایا:

''ریکھانا کمت الی ہے اور جناب مرورود علم میٹیللا ۔ فرایا کر مسلمالوں کے جو شھے میں شفا ہے۔ سواس کو آئی ہے اور جناب مرورود علم میٹیللا ۔ فرایا کو گھنگنا ہیں کو گھنگنا ہے مکال بے اولی اور نہا میت بری رم ہے۔'' چنانچ الدآباوش آپ نے حافظ اکرام الدین صاحب سے فرایا کہ'' جہال گیزر تم وظ کہنا اور شرک و برعمت کی برائی بیان کرنا ، و مال اس رم بدکی میں برائی میان کرنا ، و مال اس رم بدکی میک برائی میان کرنا ، و مال اور میری عادت اوکوں سے چیزانا۔''

ای طرح ان کے کلکتہ کے قیام کے دوران جب سنہت، جا اٹکام اور آس م کے نوگ ان سے طنے آئے اورائینے اینے علاقوں میں آئیں غیر اسمامی رسوم کا ذکر کیا توسید صاحب نے وہاں اسپنے خلف م تقرر فرمائے اور آئیں ان کے قد اوک کی ذمہ داری سوٹی ۔ (۱۳۲۳)

# سلام مسنون كأترك

مسلمانوں نے سلام کامنون طریقہ ترک کردیا تھا اورائ کی جگہ "تسیمات" " اورائی مسلمانوں نے سلام کے شرقی الفاظ اور میری " بیسے الفظ کیے کا رواج قائم ہو گیا تھا۔ یہ چلن اتناز در پکڑ گیا تھا کہ سلام کے شرقی الفاظ " السلام علیم" کہنا خلاف تہذیب مجماج نے لگا تھا۔ اگر کوئی عمریا رہتے میں چھوٹا اسپے برے کو "السلام علیم" کہ کر سلام کرنا تو برزا اسے اپنی بجک عرق سمجھتا تھا۔ اس طرح ایک معروف و منتمر سلت کی تفخیک کی جاری تھی۔ یہ غیر اسلامی تصور در دائ مسلمانوں کے ذہن دول میں رہے ہی گیا مادور عام مسلمانوں میں پوری طرح رائے ہوگیا تھا۔ مولوی میں الدین دیوبندی سیوصا حب کے اداور عام مسلمانوں میں بودی وادن کومنون طربے سے سام کی کرتے تھے۔ ایک دن الن کے ایک مانا کروئے ان کے دائیک دن الن سے ایک مشاکر ہے کہ اداور نے ان کے دائدگو" السمام علیم" کہ کر سمام کیا تو وہ نا راض ہو گئے ادر کھا !" جھے معلوم ہے کہ سے سے سمان میں نے سکھایا ہے۔ میں اس سے مجھول گا۔ " (۱۳۲۳)

صدتویہ ہے کہ سلام کامسنون طریقہ دیندار خاندانوں بیں بھی متروک ہوگیا تھا ہتی کہ مقرت (۱۳۳۳) ند دی برین سیدا حرصیر اول ۲۷۰۱ سے ۱۲۷۷ در ۱۳۳۳ سے ار ۲۳۴۳) ندوی بیرے سیدا حرصیر ادال ۱۲۱۰ ۱۲۲۱ سے مولا ناشاہ محبدالعزیز وہلوئی جیسے عالم باعمل کے خاندان شریعی اس پڑمل نہیں کیا جاتا تھا۔ جب سید صاحب کیلی باران کی خدمت ش حاضر ہوئے اور آئیں ''اسلام ملیکم'' کیہ کر تخاطب کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اینے اہل خاندان کوہدایت وکی کہ آئیدہ سلام مستون کوئی اپنایا جائے۔ (۱۳۳۵)

جب سیده حب وقبول عام حاصل ہواتو ان سے تعلق دکھیے والے برخص نے سلام کامسنون طریقہ بنی اپنالیا اوراس طرح بیر متر وک سنت کھر سے زئرہ ہوئی جس کا اندازہ آج کے مسم معاشر سے میں اس کے روائ سے کیا جا سال ہے۔ سیدصا حب توریخی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ آج کے سفر میں جب وہ جہا تھی گئی کے سئے کشتی پر سوار ہونے گئے تو خدا حافظ کونے کے نئے آئے ہوئے معتقد میں کی بہت بری تعداد وریا کے کنارے جس تھی۔ آپ نے مافظ کونے کا اس نے مافظ کونے کا ایک کنارے جس تھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بائدہ آواز ہے "السلام ملکم" کہا۔ بہار میں باٹرہ نامی مقام پر ایک مسمان نے مان اور وہاں موجود دوسرے مسلمان کے وقت "آداب" یا "بریرگی" کہا۔ سید صاحب نے اس کو اور وہاں موجود دوسرے مسلمان کے مسلمان کے ایک کو اور وہاں موجود دوسرے مسلمان کے مسلمان کے دوسرے کونے کا کا کیدی۔ "(۱۳۳۹)

سیدصاحب کی جید مسلس نے سان کے اقد اربدل دیے اور حوام و خواص سب کے ول میں سام مسنون کی مقتمت پید اکردی۔ حیدر آباد کے قرائروا نواب نصیر الدولہ کے بھائی نواب مہارز الدولہ نے سیدصاحب کی کتاب صراط متعقم اور مولا تا شاہ اسامیات کی کتاب تقویۃ الا بمان مہارز الدولہ نے سیدصاحب کی کتاب صراط متعقم اور مولا تا شاہ اسامیات کی کتاب تقویۃ الا بمان مردمی اور جرغیر املامی بات سے بیسر تا طرق و از ایا انہوں نے تھم جاری کیا کہ ان کے دربار شراس مائی کرتے وقت السلام علیک ' بی کہا جائے اور اُن الفاظ کو ترک کردیا جائے جو دربا می نظام میں رائی سے اور اُن الفاظ کو ترک کردیا جائے جو دربا می نظام میں رائی سے اور اُن الفاظ کی اور اُن الفاظ کو ترک کردیا جائے جو دربا می نظام میں رائی سے اُن کے کمر دربار اور ذیرا اُر علاقے میں شرق احکام پری عمل ہوتا تھا۔ (۱۳۷۷)

## ٢ ـ گمراه صوفی طریقے

ساح بش غیراسوزی تضورات کودرلائے اور عام کرنے بین اس زیائے کے کمراہ اور تام نہاد صوفی افراد اوراداروں کا ہزاد خل تفارتصوف جس نے ہندوستان بین اسلام کو پھیلائے اور جمائے نے بین اہم کروارادا کیا تفاء اب ایک ایک اندرونی لبر کا شکار ہوگیا تفاجو کا لف ست بین بدری تن کا ، اور اس کے دامن بین ایسے فیراسلامی رجحانات پرورش پارہے تھے جن کا مقصد اسلام کے نام پر ڈاتی مف دھام تی کرنے کی فرض سے عوام کے استحصال کے علاوہ اور کھی نہتا۔

> (۳۲۵) تروی میرت سیداحد شهید اول ۱۱۱۰ (۳۲۷) میرسیداحد شهید اسال ۲۰۱۰ (۳۲۷) (۳۲۷) میر میداحد شهید ده ک ساله ۱

مروجه بإطل رسوم

مراولاس پرستوں نے اپنے مفادے لئے خودکوصوفی کے طور پرساج میں متعارف کر کے انسوف کی تغیرات کی رہنمائی انسوف کی ارتبائی انسوف کی انسان کے بچائے کہ وہ تزکیر انس بیں اوگوں کی رہنمائی کرتے اور تغیرات اور مادہ پرستی کے جانی سے نگلنے اور اخلاص و تعلق مع الشرح اسلامات کرتے میں ان کی عدو کرتے جو تعدوف کا اصل میڈان تھاء انہوں نے اپنے اپنے روح نی سلسلے کے اکابرین کی برتری اور کمالات کرتے اللہ میں تبدیل کو کھائے کہائے کہائے کہائے کے ایک بیٹوں کو کھیلا نا اپنامعمول بینا میاادراس سلسلے کو کھائے کہائے کو کو کھیلا نا اپنامعمول بینائے کہائے کہائ

وہ فیراسلائی رسوم جن کی وہ جست افوائی کرتے ہے جمرف عرک اور جہلم کی تقریبات کے افعقاد ، ہزرگوں کے مزارات کی تزکین ، ان ہر ید دگار تمارتوں کی تھیر اور وہاں اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے منت مائے تک بی محد وڈیش تھیں۔ بہت ہے گراہ اور گراہ کن پیشرورا پہنے ہی تھے جو جائی عوام کوفرض نماز اور دمضان کے روزے کی ذمدواری سے بھی ہری کر دیتے تھے۔ بناوس بی سیوما حب کی الماکات ایک الماک الماک ہوئی جا کہ ان الفاظ بھی بنایا: "معفرت ملامت! ایمادی تو وید معاش بیسے کہ تمام مریدوں کے بارے بی بارے بی ان الفاظ بھی بنایا: "معفرت ملامت! ایمادی تو وید معاش بیسے کہ تمام مریدوں کے بیاں ششہ بی ان الفاظ بھی بنایا: "معفرت ملامت! ایمادی تو وید معاش بیسے کہ تمام مریدوں کے بیاں ششہ بی ان الفاظ بھی بنایا: "معفرت ملامت! ایمادی تو وید معاش بیسے کہ تمام مریدوں کے بیاں ششہ بی مقدود کے موافق پیشرور تیں ، ان سے تئ آئی نماز کہاں ہو گئی ہے ساس کی معافی معلی سے موز وی کے بیان کی بیان کی دو تو اس کے دوزوں کی بیان کی بیان کے دوزوں کی بیان کی بیان کی معافی ان سے ششم بی کے بیان کی موزوں کی دو چارد وی کی کہ موزوں کے بیان ہو گئی میں کی بیان کی دو تو کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کوئی در کرتا ہے کہ ہم حقد پہنے ہیں یا کہ در کرتا ہے کہ مان کوئی در کوئی در کرتا ہے کہ می دون کی کردوں کے در کردوں کا کہ در در کردی ہیں کردوں کا کہ در در کردوں کے در در در کردوں کا کہ در در در کردوں کے در در در کردوں کا کہ در در در کردوں کا کہ در در در در کردوں کا کہ در در در در کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کی در در در در کردوں کی در در در کردوں کردوں کردوں کی در در در در در کردوں کی در در در کردوں کی کردوں ک

ایسے مراہ برون نے معاشرے بیں اپنی جگہ بنائی تی اوران کے طریقوں کو سلمانوں نے راہ نوت سال اور نے راہ نوت سان لیا تھا۔ جیسا کرای چرکے مریدوں نے بعد بیں کہا: "ہم تو آج تک آئ کودین اسلام اور خدا کی اراہ جائے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ ہم لوگ خلطی پر تھے۔ دین تی اور خدا کی اراہ جائے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ ہم لوگ خلطی پر تھے۔ دین تی اور خدا کا طریق یہ ہے کہ جوآب تعلیم قریاتے ہیں۔ اب ہم نے ان سب بھی باتوں سے قریاتے ہیں۔ اب ہم نے ان سب بھی باتوں سے قریاک یہ ا

<sup>(</sup>۳۲۸) غروی دسیرت سیدا ترشهیدٌه، ول ۱۸۷۰ ۸۸ مار

ای طرح سرعدین اسقاط ( گذاہوں کے کفارہ) کی رسم بہت اجتمام سے منائی جاتی تھی۔
کسی مسلمان کے انتقال کے موقعہ پر اس کے اعزہ ، علاء کی ایک جلس منعقد کرتے ہے جس بس
قرآن جید کا ایک نسخد ایا جاتا تھا اور حلقے بیں جیٹے ایک عالم کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا۔ وہ اسے اپنے
بہلو بیں چیٹے دوسرے عالم کے ہاتھ بیں دیتا تھا۔ اس طرح پورے حلقے سے ہوئے وہ
قرآن مجر پہلے عالم کے ہاس آجاتا تھا۔ اس کے بعد بید مان لیا جاتا تھا کہ مرفے والے کے گذاہ
معاف ہو گئے۔ (۲۵۰) ایسے دوسرے کی مروجہ رسوم ویٹی اعتقاد کے ساتھ منائے جاتے تھے اور
لوگوں کو خیال بھی تبین آتا تھا کہ ان کی اسلامی حیثیت کیا ہے۔

# صوفی طریقوں پرشریعت کی ہالا دئتی کی دعوت

سیدصاحب ٔ نے ایسے سر سے غیر اسلامی تخریفت کے خل ف آواز بلند کی اوران کے واجب الترک ہونے پر بہت زور دیا۔انہوں نے مگراہ صوفیوں کی بھی گھنل کر تقید کی۔انہوں نے عوام میں رائج اس باطل اعتقاد کی بھی پر زور تر دید کی کہ بیعت کے بعد بیرا ہے مرید کو جنت میں وافل کرائے کا ضامن موجا تا ہے۔انہوں نے فرہ یا '' بیرتھش ن کا خام خیال اور وہم ہے۔ ویرصاحب خود

<sup>(</sup>٣٣٩) ندوگا دميرت ميدا توشهيد. ول ۱۸۳ ما ۱۸۳ (۳۵۰) مهر دند هنت بيام ين ۱۷۷۰

ا ہے تک مآب خیرے سید خیر ہیں، پھٹیس جانے کہ قیامت کے دن جدرا کیا جاں ہوگا اور وہاں کا تو حال دریافت کرنا امرمحال ہے۔''(۳۵۰)

الا علان المرجدوه خدا کے فضل سے زبروست باطنی قوت کے حال تھے ہیکن انہوں نے علی الا علان میڈر ، یا کہ کی امرید کو کا فسل سے زبروست باطنی قوت کے حال تھے ہیکن انہوں نے علی الا علان ایڈر ، یا کہ کی امرید کو کا فیار کے کہ کہ سیدا تھر کی توجہ میں ہوگئیں ، بلکہ فدا کے فضل پر مخصر ہے :

اگر کو تی کے کہ سیدا تھر کی توجہ میں بری قوی تا تھر ہے تو اس کو کا ذب اور مفتر سمجھنا چاہئے ۔ یہ معاطبہ میر سے انتقار میں تین میں ہے۔ یہ بہت ہے تو کول کو میں نے جا کہ قائم کہ وہ دور در بری کوشش کی ساتھ کی ان کو ذر لاج نہ ہوسکا ۔ اور بعض تو کول کی طرف میر و شیال بھی نہ تھا، لیکن من جا نب کا فائدہ کی خوف کی مرف ہے ہے اور بالکل من جا نب الدیت تک بھی ہے۔ یہ سب خد کی طرف ہے ہا در بالکل من جا نب الاست سے اور بالکل من جا نب الدیت تک بھی ہے۔ یہ سب خد کی طرف ہے ہا در بالکل من جا نب الدیت تک بھی ہے۔ یہ سب خد کی طرف ہے ہا در بالکل من جا نب الدیت تک بھی ہوں کا دیا ہے۔ یہ سب خد کی طرف ہے ہا در الدیت تک بھی ہوں کا دیا ہوں کی سب خد کی طرف ہے ہوں کہ دیا ہے۔ یہ سب خد کی طرف ہے ہوں کہ دیا ہے۔ یہ بیا کہ دیا ہے۔ یہ بیا کہ دیا ہے ان کو در الدیت تک بھی ہوں کی سب خد کی طرف ہے ہے اور بالکل میں جا دیا ہے۔ یہ بیا کہ دیا ہوں کی دیا ہے۔ یہ بیا کہ دیا ہوں کی بیا کہ دیا ہوں کی بیا کہ دیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا کہ دیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا کہ دیا ہوں کی بیا ہ

سیدصاحب تصوف کے جاروں معروف سلیدے ۔ چشتیہ، قادریہ، نقطید میداور بجد دیہ۔ میں بیعت لیتے ہے۔ اور بجد دیہ۔ میں بیعت لیتے ہے جن میں اصل زور تزکیہ باطن پر تھا، کین اس کے ساتھ دو،' طریقتہ محمد بین' میں بھی لوگوں سے بیعت لیتے ہے جو تزکیر تھس کا ایک نیاسسلہ تھا، در جے انہوں نے خودا بیر و کیا تھا۔ اس طریقے میں مریدوں کو زندگ کے ہرکام نا ہرا بھی سنت کے مطابق کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔

<sup>(</sup>۲۵۲) ندوی، سیرت سیداحد شهید، اول، دمهسار

<sup>(</sup> ۳۵) ندوی دسیرت میدا حدهمبیرد اور، ۲۹۵.

<sup>(</sup>۳۵۳) ندوی میرسته سیداند شهید، دوم ۲۵۵۰

اس طرح ندکورہ بالا چاروں سلسلوں کے اصولوں کے مطابق ایک طرف اگر طالیوں کو ول کی برائیوں اور تعلقار جھاتات ،مشال حرص وطع ،حسد، بدخواہی ، دھو کدائی وغیرہ سے بیخنے کی تاکید کی جاتی مختی ، تو اس کے ساتھ ہی انہیں 'مطریقہ تحدید'' کے تحت کھانے پینے ،سونے جاشے ، تکارہ وش دی ، پہنچے اوڑ ہے ، تراعت ، تجارت اور تو کری اور اس طرح روز مرہ کے ظاہری اجمال بیں بھی سنت کی بیٹروی اور انڈکی رض کی نیت کرنے کی تعلیم دی جی تھی۔ (۳۵۳)

اور ان سب کے لب لباب کے طور پر بیعت لینے وقت سید صاحب اینے مریدوں کو دوباتوں'' تو هیدوست'' پرمغبوطی سے قائم ہوجانے ،دردوباتوں'' شرک دہدعت'' کو یکسرترک کردینے کی تاکیدفرماتے تھے۔

سیده حب" نے بیعت کی شرق فرض وغایت کونہایت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ ایک موقعہ
پرانہوں نے فرمایا۔ '' بیعت کرنا ای کا نام ہے کہالشراق کی جناب پاک میں آ دئی سیج دل کے
ساتھ سب بری یا توں سے تو ہرکرے اور بن کوچھوڑ دسے خبیں تو بیعت کرنا ، نہ کرنا برابر ہے۔''
دوسر ہے موقعہ پرانہوں نے اپنی بات ان اللہ ظ میں رکھی: ''جوکام خدا اور رسول میں بھٹا کے تھم کے
خل ف ہے سب کوڑک کردو ہے اس بیعت کرنے کا تم کوفا کدہ ہوگا نیوس تو تحض یا حاص ہے۔
خداف ہے سب کوڑک کردو ہے اس بیعت کرنے کا تم کوفا کدہ ہوگا نیوس تو تحض یا حاص ہے۔
خداف ہے سب کوڑک کردو ہے ہیں بیعت کرنے کا تم کوفا کدہ ہوگا نیوس تو تحض یا حاص ہے۔
خداف ہے سب کوڑک کردو ہے ہیں بیعت کرنے کا تم کوفا کدہ ہوگا ہے تو تا کہ حاص ہے۔
خداف کا چیرجوں ، شوہ میر سے مرید ۔'' (۳۵۵)

سید صاحب ہے بیعت کے متصد کو چتنا واضح طور پراہنے مریدوں کے سے بیش کیا ،
انہوں نے بھی اس کوائی طرح سی طور پراورصاف صاف سجھاراس کی واضح مثال جمیں آلوکا تائی
ایک شخص کے واقعہ بیں ملتی ہے جو پیشہ ہے بھارتھا۔ اس کے دوست عبداللہ اور جونا نے سید
مدحب ہے بیعت کی اور آلوکا کو بھی ان سے بیعت ہونے کی تلقین کی ۔ آلوکا غیر تعلیم یا فتہ تھا اور
بیعت کے معنی ومصلب ہے بھی نا آشنا تھاراس نے اپنے دوستوں ہے ہوچھا کہ بیعت کیا ہوتی
ہے ؟ انہوں نے جواب دیا "مری باتوں سے تو بہرنا ،اس کو بیعت کہتے ہیں۔"

بیت کی بیسادہ تعریف جوالک ی می تحق نے مندرجہ بالد الفاظ میں بلاتکلف مین ن کا اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ سید صدحب اور ن کے سلتے میں ، جوغیر معموں طور پر بہت وسی تھا، بیعت کے مغیوم اور مقصد پرغیر مشکور سم وروج ناغیر اسمامی تصورات کا بلکاس سربیمی نہیں پڑتھ

<sup>(</sup>۳۵۳) ندوی دمیرت سیدا توشهید، دوم ۱۱۵۰ ۵۰ در مهر برجها عت مجاهدین، ۱۲۷۰ (۳۵۵) ندوی دمیرت سیدا توشهید اول ۴۹۴ اور ۴۹۷.

اوروہ بیعت کو برگی یا توں سے تو تبکرنے اور آئیں چیوڑ دینے کا ایک عہدی سیجھتے تھے۔ای لئے جب کوکانے سیدصاحب سے بیعت کی تو سیدصاحب نے اس کے دوست عبداللہ سے فر مایا: ''اس کی تعیم تمہارے ذمہ ہے۔روزے، نماز کے مسائل سکھاؤاور نماز پڑھ وُ۔'' (۳۵۲)اس سے سے بات عزید واضح ہوتی ہے کہ سیدصاحب کے نزدیک بیعت کا مقعد ایک مسلمان کو اسلام کے شرق احکام پرڈائنا تھا۔

## سيدصاحب كي خلفاء كاشريعت برزور

پول آو سیدصاحب کی براحت کا ہر فروقو حید وسلت پر مضوطی کے ساتھ مل کرتا اوراسی کی دھوت و بتا تھا، کیکن خصوصاً ان کے سارے خلفاء نے جنہیں انہوں نے اپنے سلسلے بیس بیعت لیئے کی اجازت و کی تقی بشریعت کی فیرمشر و طربرتری کی تیلیج و ترق کو اپنا انسب اُمین بنایا اوراس راہ پر کی اجازت و ترق کو اپنا انسب اُمین بنایا اوراس راہ پر کی اجازت و ترق کو اپنا انسب اُمین بنایا اوراس راہ پر کی اور کی ہمت کے ساتھ قائم رہے۔ متدرجہ فریل مثالی اس بات کو تھٹے بیس معاون ثابت ہوسکتی ہیں:
میرما حب اُسپنے ایک خیف کے نام ایک مکتوب بیس تو حید وسلت کے مقام بلندگی ان الفاظ بیس و مشاحت فرات نے ہیں:

یعید طریقت کا مقعود تو صرف بیہ کری تعالی کی رضامند کی کا داستہ ہاتھ آ جائے۔ اوری تعالیٰ کی رضامند کی کا داستہ ہاتھ آ جائے۔ اوری اور تعالیٰ کی رضامند کی مخصر ہے شریعت کی دیروی میں ۔ بوقض شریعت محمد کی ہے اور اس کا دعویٰ راستے کو حصول رضاء خداد عربی کا ذریعہ بھتا ہے، وہ خض جمونا اور گراہ ہے اور اس کا دعویٰ راستے کو حصول رضاء خداد عربی کی نہیا دروہا تول پر ہے، ایک ترک اشراک، وومرے ترک معان دعات۔ (۲۵۵)

اورسید صاحب ؓ کے خلیفہ حاتی عبدالرحیم ول یک ؓ لینے خلیفہ میے تجی لورمج تھنجی تو گ کو پیعت لینے کی اجازت دیتے وقت ککھتے ہیں:

ضرودی عدعا یہ ہے کہ آپ کو (بیعت پینے ک) آجازت ہے۔۔۔۔اہم متصدہ مطلوب ہے ہے کہ انسان خود بذاند شریعت پر تابت قدم خاہرا وہا طنا پر دفت رہے اور ہر طرح کے شرک وبدعت سے پاک دہے۔ای طرح سے دوسرے مؤنین تخلصیون کی ہدیت اس کے ڈیش تھر رہے۔۔

<sup>(</sup>۳۵۷) غدوی امیرت سیدا توشهید آول ۱۸۸۰ – (۳۵۷) عدوی امیرت امیدا توشهید آدوم ۴۳۰ – (۳۵۸) غدوی امیرت سیدا توشهید آدوم ۱۳۵۰ –

اورمیانی تورید محتیجها تو کی کے خلیقہ جاجی ایدا واللہ مہاج کی اینے ضفا مکو ہدایت وسیتے ہیں:
ہر مرید سے بیر کہانا چاہیے کہ میں تمام ان وہنوں سے جوشرک وکفر کے حال ہیں اظہار
ہیز اری کرتا ہوں ورالشداوراس کے بیچ رسولی میلی پر ایمان لاتا ہوں اور دین اسمام کواینا
وستوراهمل بینا تا ہوں اورائی گفتاہوں پر اظہار شرمندگی کرتا ہول اوران سے پر ہیز کا عبد کرتا
ہوں اور محق خداکی رف مندی کے لئے دنیہ اور اس کے مذات کو ترک کرتا ہوں آ وہ آگ
فر، تے ہیں کہ پر کوچ ہے کہ مرید ہے گوش کر در کروے کہ آ اپنے منتصد میں کامی فی بغیر
بابندی شرع کے تین ہوگئی ، اس و سطے احکام شرع کی بابندی صروری ہے۔ اور اس کے
حقا کہ کی اصداح کر ہے ، اور بنا دے کہ جو مکافی خل فی فرع کا ہم ہو وہ قائل اختیار تیں ہے۔
اور کر مات سے دینتا ہے اور کہاڑ سے پر ہیز کی تا کید کرے ، اور بتائے کہ تمام اشفال پر دکام
اور مور مات سے دینتا ہے اور کہاڑ سے پر ہیز کی تا کید کرے ، اور بتائے کہ تمام اشفال پر دکام
شرق احقدم ہیں ۔ (۲۵۹)

اور حاجی انداو الله مباجر کی کے خلفا و مثلاً مول نا رشید احد کنکوئی مول نا قاسم نانوتو کی (دارالعلوم دیو بند کے بانی) اور مولا نا اشرف علی تفانو کی نے اپنے خلفا و کواوران سب نے سینے بعد آنے والے حضرات کو ہر حال میں شریعت کی احباع اور اس کی بالاتری کے بیغام کو عام کرنے کی ناکید کی ۔ وہ سب لوگ جو سید صاحب کے روح نی سب سے فسلک دہ ہے بشریعت کی تنظیم میں منظر و میں وصلے تنے بملا مرسول عرف مول نا عبد الله ( قلع میمان تنظیم والے ) جو اپنے وقت کے مشہور عالم و میں وصلے تنے بملا سید میر صاحب کو تا جو میں دھ میں ماضر ہوئے۔ وہ ، پنی کماب "سوائح حیات" میں سلسد میں اجازت یو فقہ تھے می خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ، پنی کماب "سوائح حیات" میں کہ سید امیر صاحب اپنے بہتا شیر بردرگ تنے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ، پنی کماب "سوائح حیات" میں کہ سید امیر صاحب اپنے بہتا شیر بردرگ تنے کہ ان کی خدمت میں جائم کی در سے وال کوئی بھی مسلمان روحانی طور برخائی وہ ہی ٹیس کی جاتا تھا "دجو جاتے میں بیٹھ جاتا ہے ان کا میں الاند سید گئے کہ ان کا کر آر مول النام آر سول الله میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی ان باع کر نے والا یا بن جاتا ہے۔ آپ کے دکھ کھ مطابق سات شخصہ (۱۳۳۰)

۳۔ساجی نابرابری کاروگ

مسلم معاشرہ امیر دغریب،شریف در ذیل، بلند دیست طبقات بیں بٹا ہوا تھا۔انسان کی بہ حیثیت انسان عزت نیتمی، بلکہ دہ مالی سابھی ادر خاعم، فی حیثیت سے مقام پا تا تھا، دراس ڈینیت کو مسلم معاشرے میں پوری طرح قبول کرلیا عمیا تھا۔سید صاحب نے اس غیر اسلامی ربھان کے

<sup>(</sup>۳۷۰) مېرىمر گزشت مېيدىن، ۴۴۴٩ ـ ۵۰۰

<sup>(</sup>٢٥٩) عالى الداوالله كليات الداديره ١١-

غلاف آواز بلندى اورمسلمانون كوايك دومرے كتيك مساوات كااسرام سبق يا دول يار

# اونچ چے کے مروجہ دائڑے

اس زونے میں خریوں کو اسپنے بچول کے وہ نام سکھنے کی اجازت نہیں بھی جو ہوج کے امیر موگوں سکے نام ہوتے تھے۔ایسا کرنا امراء کی تو ہین وناج تا تھا۔ خریب لوگ اسپنے گھروں ہیں لیک چیزیں بھی نہیں پیکا سکتے تھے جو امر و کے دسترخوان کی زیمنت ونی جاتی تھیں۔اس طرح امیر لوگ سہاج کے کئی قریب کی دعومت بھی تیول نہیں کرتے تھے اور شاوی تی یا حمید بھر حمید میں بھی کسی خریب کے یہ س کسی امیر کا جان جانا تھوں سے بہر تھا۔

# س جی تفریق کومٹانے کے سئے سیدصا حب کی کوشش

ا پی تجی مفتگو اور موای خطیات بین سید صاحب اور ان کے خلف و نے ہر طبقاتی تفریق کو مثانے کی بھر پورکوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ، جہاں تک ممکن ہوسکا ، واتی مثال قائم مرائے کی بھر پورکوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ، جہاں تک ممکن ہوسکا ، واتی مثال قائم کر کے اس رحیان کے خلاف او کوں کا مزاج بنایہ۔ ایک موقعہ پر جب ایک فو برس کے ہندواڑ کے نے اسمام قبول کی تو مواد نا عبدائی بڑھا تو کی نے اس کا نی نام کر کھنے سے علاقے کے لوگ تا داخس ہو تھے اس پر اس موجود مقامی او کول نے حراض کیا گیا تا نام کر کھنے سے علاقے کے لوگ تا داخس ہو تھے اس لیے کہ اس جت پر سید مدت جب بہت آزروہ فی طرحوے کا اور فرم ہے اس کی نام انہوں کی نام سے کہ پر میرانام ہے۔ "کھر سید صحب کی فی طرحوے کا اور فرم ہے اس کی نام سید میں ایک ول ہما و سینے والا خطبہ دیا۔ ایس موال کو احساس ہوا کہ بیروان کتنا نی موم ہے تو وہ بے اختیار رو پڑ سے اور دل سے تو بہ کرکے اس دورج کوم حاضر سے سے موال کو احساس ہوا کہ بیروان کتنا نی موم ہے تو وہ بے اختیار رو پڑ سے اور دل سے تو بہ کرکے اس دورج کوم حاضر سے سے منائے کا عبد کیا۔ (۱۳۳۱)

ال طرح سیدصاحب نے ، جوخر یہوں کے ساتھ ، مراہ ورؤساہ کی نگاہ بیں بھی انتہائی مکرم نئے ، غریبول اور پسماندہ طبقات کے ساتھ برابری اور عزت واکرام کا معاملہ کرکے امراہ کے سامنے عملی مثال قائم کی ۔ مرزانای مقدم پرانہوں نے ایشٹ بنانے والے خریب مسلمانوں ک وعومت قبول کی ،ان کے گھر مجھے اوران کے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھایا۔ای طرح انہوں نے تکوکانای

<sup>(</sup>٣٦١) عروى، جب ايرون كى بهارآ كى ١٣٠٠

ا کیے غریب شخص کی ، جو بیٹے ہے ہمارتھا، دعوت مجی قبول کی ،اس کے محرتشریف نے سے ،اس ک دلجوتی سے لئے اس کامعول نذراند بھی تبول کیا، اوراس کے لئے دعا م بھی گا۔ (۳۲۳) بر لی سے نواب نے سیدصاحب کی دعوت کی اوراہے خاندانی تبرستان میں مدفون اسے اعزہ کے لئے دعام مغربت کرنے کی درخواست بھی کی۔سید صاحبؓ نے ان کی درخواست قبول کی لیکن وہ پہلے عام مسلمانوں سے قبرستان میں اور ان سے سے دعام کی ۔اس کے بعد نواب مساحب کے تعمومی قبرستان ما کران کے اہل فاعدان کے لئے دعا مفر مائی ۔ (٣٦٣) ای طرح افہول نے اس یات کو بھی عام کیا کہوئی کھانا ممتر نہیں ہوتا کہ اسے صرف نا دارلوگول کا کھانا ہی ، ن نیا ج سے مسروحت میں جب سپاہیوں نے آپ کی وعوت کی تو آپ نے اس شرط پر دعوت قبول کی کدوہ باجرے کی رونی اوروال کےعلاوہ کھاور پیش میں کریں ہے۔ (۱۳۹۳)

سید صاحب ؓ نے اس بات کی بھی فکری کراسراء غربیول اسے قریب آئیں اور بیطبعاتی فرق منے مثلاء الما باویس اتبوں نے شہریں کے رئیس اعظم شیخ غلام علی سے فرویا ا

می برائی انتہار مدائے کی بستیول میں جومسمان است این الناکی تعلیم وستین کے لئے ہم نے تم کومقرر کیا۔ان ڈمیندارلوگول کا اکثر کاروبارسرکاروربارے تعلق دکھتا ہے۔ تم ان کے ے می ودر گار بواور وہ تمہاری سرکارے ، لکوار بس تقریم سے موسکے برایک کی لیافت کے مواقل رويد ليند عن مخفيف كرور جرب الن يرتب دااحمان موكاءت جو يحرتم الن سد كويم ہانکارسیائیں کے (۲۲۵)

لكعنؤين انہوں نے منڈوف ن كى سركارى توكرى ش ترتى كے لئے اس نثرط بردعا وكا وعدہ فرمايا كدوه اسينه علاسق سي كزرت والمصافرون أور غريبان كسلسل من اس باست كاخيال رکیس سے کہ وہ رات میں بھو کے ندرہ جا کیں۔منڈ وخان کی ترقی ہوئی،عہدہ ملا اور مانی حیثیت ببت المعنى بوكل قدم رسول مركيعة إن: " " يحدونون بن جب ال كويبراني كاعداق وعلاما حب تومسكينوں اورمسافروں كى اطلاع كوئي وشام كى نے كے وقت ترم چوانا شروع كيو كم حوسكين مسافرلائن بين الرابوءآئة اورجاريد مترخوان يرجاريه ما تحد كعاف "١٩٦٠)

لکین مساوات بربی معاشرے کی تشکیل کا سب سے ایضا موقعہ سیرصاحب کو پنجنار میں ملا

<sup>(</sup>۱۳۶۲) تدوی دسیرت سیداند شهید داول ۱۳۸۰ (۳۲۳) ندی دسیرت سیداند شهید داول ۱۳۸۰

<sup>(</sup>۱۳۱۵) عمدي، ميرت ميدا تدخير يرمادل، ١٧٤٥ - ١ ١١٠ (۱۹۲۸) عدى سرت سياح فبيد، اول، عدار

<sup>(</sup>۱۳۷۷) عدوى بميرت ميداجرشهيد وادراء ١٩٠٩ مار ١٠١٠

### سم۔شادی کے غیر اسلامی رسوم

شدی جے اسمام نے انہائی سادہ اور آس ان مل بنا دیا تھا، اس زمانے بی اپنی بیرصفات کھوچکا تھا۔ اب وہ الیام موقعہ ہونا تھا جس بیں اپنی حیثیت سے بردھ کرجہ ورثر وت کا اظہر رکیا جاتا تھا اور دوسروں پر جشن اور آنس ومرود کا بھی مقا اور دوسروں پر جشن اور آنس ومرود کا بھی امہتمام ہونا تھا اور دوسرے ایسے غیراسلامی دسوم کو داکرنا بھی ضروری، نا جاتا تھا جنہیں مثانے کے سئے اسمام آیا تھا۔

# شادى ميس مروجه بضابطكي

لیکن ندگوره بار باتوں کے علاوه شودی کے نام پر بہت ی یک بیضابطگی مجمی برتی جانے لگی تھی جن کی حیثیت گناہ کہیرہ کی تھی ۔ مثلاً ، بنگال اور آسام میں مسلمانوں میں عام روائ تھا کہ وہ (۳۶۷) مهر سیدائر شہید ، ۸۳۰۔ چ رہے زید دہ ہویاں رکھتے تھے۔ بھی ایک مسلمان ایک شادی تو با قاعدہ کر ایتا اور پھر کئی مورتوں کو یغیر شادی کے گھر بٹس رکھ لیتا۔ ان ہے جواولا و ہوتی ، ن کوسائ بیس بر ضاء ورخیت اس کی جائز اور و کی حیثیت ہے قبول کیا جاتا تھا۔ (۳۲۸) ایعن علاقوں بٹس مہندو غریب کے اثر ہے رشتہ داروں بٹس شادی کو، جس کی اسلام بٹس اجازت ہے ، آیک کر ااور قائل شرمندگی عمل ، ناجاتا تھا۔ مجھی ایک مسلمان دو حقیقی بہنوں کوڑ و جہیت بٹس ہے لیتا تھا جواسلام بٹس ترام ہے۔ (۴۲۳)

اس بت کابداخعرو تھا کہ اگران بے ضابطگیوں کا تدادک نیس کیا جاتا اورا سم میں اسمام کی شکل اتی بدل جاتی کو بات کی بدل جاتی کہ اسلام کی شکل اتی بدل جاتی کہ اسے بہتے نامجی مشکل ہوجا تا۔ سیدصاحب نے شروی کے سلسے میں ایسے سردے غیر اسمامی روائ اور تصورات کے تعاف پوری توت سے آواز بلند کی۔ ان کی تعلیم تھی ''بیاہ برات ، شادی تی میں ضا و رسوں مین اللہ مین کی میں ضا و رسوں مین اللہ مین کا میں میں کوئی شرک و بدعت کے رسوم کوئی نہ کرنے بات برامرش رسول اللہ مین کی میں ضا و رسوں مین کا اور سے اس میں کوئی شوش ہویا ناخوش۔''(سے میں سیدصاحب کی کوششوں نے سان کی کایا بلسف دی۔ اسمامی تعلیم مت پھر سے معاشرے میں تردہ ہوئیں اور سلمانوں نے شادی کی تم یب کو پھرائی س دگی کے ساتھ ممتانا شروع کیا جس کی اسلام تعلیم دیتا تھا۔ سیدصاحب کے کایک مرید نے تکھنو میں ہونے والی تبدیلوں کا ذکر ان اللہ نا اسلام تعلیم دیتا تھا۔ سیدصاحب کے ایک مرید نے تکھنو میں ہونے والی تبدیلوں کا ذکر ان اللہ نا

ش دی بیره یس ہم نے اپنے یہاں بیدستور رکھاہے کہ وُسطے ہوئے کیرُ وں کے مورواب وابی وابی میں میں میں میں استے میں بواستے ، گر چر بنور فارست ہے۔ اورو لیے اور تحقیقے کے کھائے کے موال کھائے کے موال کھائے کے موال کھائے کے اور اس موال کھائے کے بیار اس وی بیاہ میں موال کھائے کہ اور اس میں مراہ کھائے بیار موال موال کے کہا اور اس میں کرتے ہیں مجیسے سراہ کھائی بر موال موال کے کرا فاور اس مطرح کی کوئی بات ہم میں کرتے ۔ در جو کرتے ہیں ، ان کے بیاہ شادی میں ہم لوگ شریک طرح کی کوئی بات ہم کوگ شریک موتے ۔ در جو کرتے ہیں ، ان کے بیاہ شادی میں ہم لوگ شریک میں ہم لوگ شریک موتے ۔ در جو کرتے ہیں ، ان کے بیاہ شادی میں ہم لوگ شریک میں ہوتے ۔

ش کیا ہے<sup>۔</sup>

معاشرے کا ویٹے طبقے کے دگوں نے بھی سیدص حب کی وجوت پر لبیک کھا اورش وی پی برتے جانے والے ہر غیر اسلامی رسم کو بکسر ترک کر دیا۔ مثلاً ، مولا نا فرصت حسین نے ، جو مولا نا ولایت علی تقیم آبادی کی غیر موجو گی بیس پیشند مرکز کے امیر شے ، اسپے بچوں کی شادی انہتائی سروگ کے ساتھے کی جوانان موابات کے بالکل برعس تھی جوسیدصا حب سے تعلق سے پہلے ان کے خاندان کے ساتھے کی میرت سیدا جو شہید ، دول ساسسہ (۳۲۹) میر ، جماعت بجابدین ۱۳۲۰۔ (۳۲۸) عدی میرت سیدا جو شہید ، دول ۱۳۲۳، (۳۲۹) عدی میرت سیدا جر همید ، دول ۱۳۲۰۔ میں رائج تھیں۔ (سیس) ای طرح مولانا عنایت علی عظیم آب دی کی شادی سیده آمندے جوسید محمد مسافری صاحبز ادک تھیں ، نہایت سادگ سے انبی م پائی ۔ مہر کھتے ہیں، منبیار میں بیلی شادک تکی جوائبائی سادگ سے نثر ایعت کے مطابق انبیام پائی ۔ ' (۲۷۳)

## غيراسلامي تعددازواج كارواج

سید صاحب نے شادی میں رائے دوسری بر کیوں کی طرف بھی توجددی۔ جن مسمہ توں نے کسی عورت کوش دی کے بغیرا ہے گھر میں ڈال رکھا تھا، آئیس اس عورت سے فوراش دی کر لینے کی ہدایت دی گئی۔ جن کی چار سے زیادہ بیویاں تھیں ، آئیس چار کے عدادہ باتی خوا تین کوطلات دینے کی سلفین کی گئی۔ جن کے سفر کے دوران سیدھ حب کا کلکتہ میں گئی ، ہ تیام رہا اور دہ ال انہوں نے غیر اسلامی تعدد ، زوان کوشتم کرنے کی بہت کوشش کی ۔ لوگوں نے شرع احکام کو تیول کرنے کے لئے دل سے دضا مندی کا اظہار کیا اور اس پر ممل کیا۔ سیدھ حب پر بھی اس کا بہت اثر پڑا اور انہوں نے دل سے دضا مندی کا اظہار کیا اور اس کے بارے میں ، مید ظاہر کی سے موکوئی زندہ رہے گا ، تھوڈی من انہا کہ بنگال کے مسمہ نوں کے بارے میں ، مید ظاہر کی سے موکوئی زندہ رہے گا ، تھوڈی مرت میں اس ملک بڑال کا حال دیکھے گا کہ اللہ تعدی کس عربے ہوا ہے مام کرتا ہے۔ '' (سے س)

ہدایت کی براہر صرف کلکتہ تک محدوز نیمل رہی ، بلکہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور موام کے ساتھ ساتھ خواص نے بھی اس کا اثر قبول کیا۔ مثل ، حید راآباد میں تواب میں رز امدولہ نے ، جو فرماز وائے ریاست حید راآباد کے حقیق بھائی تھے بھی اپنے حرم میں چار بیگات رکھیں اور ہائی کواپی پیند کی شادی کرکے شری طور پر یا کیڑو زندگی گڑا رنے کی اجازت وے دی۔ (۳۷۵)

#### جيز كاأيك غيراسلامي رواج

جہز کا ایک انتہائی طالب شروائ سرحدین و در پکڑ گیہ تھاجس کے معاد ان کو کا باب اپنی بیشی کی شاوی کے لئے لڑک کا باب اپنی بیشی کی شاوی کے لئے لڑک کے سے جہز کے نام پر تنی بڑی آم کا مطالبہ کرتا تھا جوعوہ اس کی استطاعت سے باہر ہوتی تھی اور اس طرح لڑکیاں جھے دشتے سامنے ہونے کے باوجود بڑی عمرتک کواری رہ جاتی تھیں ۔ جب سیدصاحب کی گرانی میں پنجتار میں اسدی شریعت کا نفاذ کیا گیا تو انہوں نے اس بر سے اس بر سے دائے میں ماوں کی تکا ماتھیش کی اور الن خواتین سے حق میں جن کا بر سے روائے کی طرف فورا توجودی ، ایسے میں ماوں کی تکا ماتھیش کی اور الن خواتین سے حق میں جن کا بر سے روائے کی طرف فورا توجودی ، ایسے میں ماوں کی تکا ماتھیشش کی اور الن خواتین سے حق میں جن کا بر سے روائے کی طرف فورا توجودی ، ایسے میں ماوں کی تکا ماتھیشش کی اور الن خواتین سے حق میں جن کا بر سے باہدین ، محالے۔ (۳۷۳) میر ، مرکز شت مجاہدین ، محالے ا

نکاح ہو چکا قفااور جولڑ کے کی جانب سے پہیے کی عدم ادائیگی کی دیدے کریٹے تھی تھیں، رحمتی کا تھم جاری کیا۔

## مسلمان عورتول كي غيرمسلمور مين شادي

اس زمانے ہیں ہے وہ فان بھی پیدا ہوگیا تھا کہ مسممان عور تیں غیر مسلم مردوں سے شادی کرکے یا شاوی کے بغیران کے ساتھ شریک حیات کے طور پر جیس آئر کولوں نے ، جو ہندوستان کا پہلا برٹش ریز پڑنے تھ اور قد ہما عیب کی تھا ، تین ہندوستان عور توں سے شادی کی تھی جن بش سے ایک مسلمان تھی جس کا نام بی فی مہر قالنساء بیٹم تھا۔ اس خالون کا با قاعدہ نزکرہ آگر لونی کے وصیت نامہ بیس ملتا ہے۔ (۳۷۳) ای طرح بیٹم حیات النس می بیس ملتا ہے۔ (۳۷۳) ای طرح بیٹم حیات النس می بیس ملس بروک نامی ایک عیسائی کے ساتھ اس کی بیوی کی طرح رہ تی تھی ۔ سیدم حب نے ایک شردی کے غیر اسلامی ہونے کو واضح کیا ماتھ اس کی بیوی کی طرح رہ تی تھی ۔ سیدم حب نے ایک شردی کے غیر اسلامی ہونے کو واضح کیا دور اسے ترک کرنے کی تلقین کے دیرائر اپنے عیسائی شو ہر سیدع بیورگی اعتبار کرلی۔ (۲۳۵)

#### بيوه خواتين كے عقد ثانی كی مخالفت

ش دی میں مروجہ ہے راہ روی اور غیر اسلامی ربی نات کورو کئے کے سلسلے بیل سید صاحب کا سب سے بڑا کا رنامہ بیوہ خواتین کے تکاح ٹانی کا اجراء ہے۔ ہندو غیرب کے زیراثر مسمان ہمی ' ایک بیوہ خاتون کی دوبارہ شادی کو ایک غیرشریفانہ بعیوب اور قائل ترک عمل بچھنے گئے شے اور بیہ مانا جانے لگا تھا کہ دوسری شادی ایک بیوہ کی شرافت اور خود داری کے منافی اور اس کے الی خاند ان کے لئے باحث نگل وعار ہے۔ ایک موقعہ پر سیدے حب نے اسلام سے انحراف کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

> انتین چیزوں ش سے بیواؤل کا دوسرا لگاح ندگرناہے۔ خصوصاً وہ بیود کہ جوان بوراس کا لگاح ٹانی کرنا ایسابوا گنا و بھتامیں کہ خدا کے بیوں تقروشرک ہے۔ اور جو بیدہ لگاح کرے، اس کو بازاری عورت اور برجیا تھیا اور قبر کا خلاب و بنا اوراس کومطعون و بدنا م کرنا اور ساری همریوه کوزنده ورکودکر و بنا ای قبیل سے ہے۔

Dal Rimple, The Last Mughal, pp. 66-67(۲۷۲). (۲۷۷) عروی میرت سیداحر شهید، اوس۱۸۷۰.

انہوں نے مزید فرمایا،''میٹیس سیجھتے کہ بید بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ان کوٹیس معلوم کہ حضرت عائشہ ضدیقہ رمنی اللہ عنہا کے سواتمام امہات الموشیل بیوہ تھیں۔'' (۳۷۸)

اس سے بھی آھے ہو ہے کرمسوانوں کو یہ بات اب اس طرح بنائی جارہی تھی کہ بیوہ کا مجردد ہنا دواص اسدام کی نگاہ بھی آیک پیندیدہ مل ہے۔ موادنا سید ابوائس علی غدوی نے اپنی کتاب سیرت سیدا جرشہید ، حصہ اول بیں معنوات ۲۳۳ تا ۱۳۳۰ میں آیک ایسے بی انوک کا پورامتن نقل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آگر آیک مسلمان بوہ فہ تون عقد تائی کے لئے تی رہی ہوجائے تواس کا ولی اسلامی تعیم کی روح کے مطابق اسے اس شردی سے روک سکتا ہے۔ مول ناشاہ عبدالعزید دوہوی کے لئے تی رہی کا کہ دوہوں کے دوہوں کے اس فری سے روک سکتا ہے۔ مول ناشاہ عبدالعزید دوہوی کے اس فتوی کیا ہے اوراس میں دیے گئے دلائل کی تردید کی ہے۔ اس فتوی کا ایک محقد اقتباس جی نے بیش کیا جاتا ہے تا کہ صورت حال کا بھا تھا تا وہوسکے۔

آور بالفرض اگروہ لکار تائی پردائشی بھی ہوج کیں، در،ن کے ولی کی جانب سے می نعت تھیور بین آئے تو اس بین بھی شرع کی خانف ، رم بین آئی ہے، اس واسط کہ بیضے مقام اور بیضے موریش اس کی ظرے کہ اس بیل کسی امر کے کرنے بانہ کرنے بین غیرمت ہوتی ہو، درشرافت بین خلل آتا ہو، در بیل طرف ایس مفت کی نسبت ہونے کا خوف ہوکہ یا مقیار حرف نہاں۔ غرم ہوتو ایسی صورت بیل شرف ایسی وزکر نے کوتھا ہے تھیں جانے۔ (ایس

سید ما حب آنے اس ربھان وکس کے فلاف زبان سے بھی آواز بلند کی ، در تلم سے بھی آپی کاب ' صراط مستقیم' شیں اسے وین سے انجراف قرار دیا ۔ لیکن اس بدرین کے ساج میں زور کیا لیے کا مشہدہ کرتے ہوئے انہوں نے اسپنے قد تی مس سے مثال قائم کر کے اس کی مخالفت کرنے کا مشہدہ کیا ۔ انہوں نے اسپنے وی کی بیوہ کو فورشاد کی کا پیغام ویا اور اپنی خاند سے عرض کیا '' آپ کو خرب معلوم ہے کہ بررشتہ میں حظائس کے لئے تین کرتا جا ہتا ہوں ۔ '' (۳۸۰) اس مرح و دو تین ماہ کے بعد شرقاء کے خاری میں ایک مدت در از کے بعد برتی تریب انجام پائی ۔ سیدصاحب میں ماہ کے بعد شرقاء کے خاری سیدصاحب تین ماہ کے بعد شرقاء کے خاری سیدصاحب نے اس تقریب کو ایک سند کے اور ایک میں ایک مدت در از کے بعد برتی تریب انجام پائی ۔ سیدصاحب نے اس تقریب کو ایک سند کے احد علی قائل فی مل کے طور پرع م کرنے کی کوشش کے اور اپنی اور کی میں مادی کی شیر پی حورتوں میں نورتو تھیم کرنے کی ہدا ہت دی۔ کی اور اپنی اہلے کواپنی دوسری شادی کی شیر پی حورتوں میں نورتو تھیم کرنے کی ہدا بیت دی۔

<sup>(129)</sup> ندوی رسیرت میداند شهید ادر، ۱۳۳۱ به ۳۳۳

<sup>(</sup>۲۷۸) ندوی میرت سیداحد شهید به در ۱۳۷۸ (۲۸۰) ندوی میرت سیداحد شهید او راه ۲۳۷۰



<sup>(</sup>۲۸۲) مهرو تداخت مجام ین ۱۳۹۰.

<sup>(</sup>۲۸۱) عروی، کاروان ایمان وفزیمت، ۲۸۰. (۳۸۳) مهر برگزشته بایدین ۱۸۸۰.

# 🕊 يانجوال باب

# اسلامی ریاست کا قیام

سیدا حمد بر بلوی کی جد وجید کامتعد مغلور ایر مغل شبنشا بیت کو بحال کرنائیس تھا، بلکدوہ مندوستان کی سرحد مرمسل تول سے اولین میں شرے کے نمونہ پر ایک مسلم معاشرہ کی تفکیل کرنا جا ہے تھے۔

(P. Hardy, The Muslims of British India)

سید صاحب کی تحریک ارتفاء کی فطری منازل سے گرری اور پروان پڑھی ۔ بیتحریک و ان کے بیٹس سے شروع ہوئی ، پھراس نے اصلاح اخلاق اوراصلاح معاشرہ کی دفوت کی شکل افتیار کی ، پھر بیشد یوظم واسخصال کے خلاف جہاد کے لئے صف آرا ہوئی ، اوراس کے بعد اس کی مربیتی شن ایک اسانی ریاست سے بہت مربیتی شن ایک اسانی ریاست سے بہت مشابہت دکھتی تھی ۔ جب سیوصاحب کوسر حدیث افتد ارحاصل ہوا تو انہوں نے پہنا راوراس کے مطابہت دکھتی تھی ۔ جب سیوصاحب کوسر حدیث افتد ارحاصل ہوا تو انہوں نے پہنا راوراس کے مردونوار کے الن علاقوں میں جہاں کے لوگوں کا ان کوتعاون حاصل ہوا بشریت کا نظام نافذ کیا۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ انہوں نے مقام کی فیر درکات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کواست ان کی موست مروروی پھر کری جگہ پر بھی اپنی حکومت تا کم کرنے کی خوض سے فیر کشری نہیں گی ۔ بہ فنگ انہوں نے بعض مقامت پر اپنا افکر بھیجا اور آئیس کرنے کی خوض سے فیر کوشش کی بھی ایس ہر موقعہ پر ان کا مقصد وہاں پر ورش یا دبی بغاوت کا سد ایس کرنا تھا۔ ایسے طاقوں کو اسپنے کشرول میں لینے کے بعد ہر موقعہ پر انہوں نے وہاں کی حکومت اس مطابق حکومت کی بھی ش کی کہ وہ شری نظام کے اس شرط کے ساتھ وہیں ہے مقد می سرداروں کو سونپ دینے کی بیش ش کی کہ وہ شری نظام کے مطابق حکومت کر سے۔

## ا-اسلامی ریاست کی تشکیل

اس طرح سیدس حب کی اورت میں مرصد میں اسابی ریاست کا ایک ڈھیلا ڈھال ڈھا و ڈھا ٹیجہ ظہور میں آیا جس میں وہ سب علاقے شائل تنے جو پنے یہاں شریعت کے تفاذ کے تن میں تھے۔
اگر چاس اسدامی ریاست کی زندگی ایک سال ہے بھی کم رائ الیکن بیربات بہت قائل تحسین ہے کہ
یہ دیاست ندمر ف تہا یت تیزی کے ساتھ اپنی شخیس کی طرف گا مزن رہی بلکدا بتداء ہے انتہا تک مدید مثورہ کی کہلی اسل می ریاست کو اپنانمو شدینانے میں پورے طور پر کا میں ب رہی ۔ بیربہت بڑا دو کو ک
ہے کین بیدو کی پورے اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہا کہ تحریک نے اپنے آغاز ہے سیدھ حب ک
شہادت تک، بلکسائل کے بعد بھی ایک عرصے تک، اسلامی تقیمات سے سر مُوانح افسیس کیا۔

#### ریاست کےامیر کاامتخاب

اسماعی ریاست کے اعلی تقلم و تقل کے لئے ضروری تھا کہ ایک ایب مسلمان اس کا قائد ہوجو صحت مند ذہن دول کا مالک ہوا وارا پی ذاتی زندگی ہیں ہیں سلامی تعلیمات پڑھل کرنا ہو۔ وہ اسمام صحت مند ذہن دول کا مالک ہوا وارا پی جھے یو جھ ہی جس کے ذریعے وہ ریاست کے مسائل کوحل کرسکے۔ وہ ہمت اور حوصد بھی رکھتا ہوا در ایس ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ریاست کے مسائل کوحل کرسکے۔ وہ مست اور حوصد بھی رکھتا ہو کہ دیاست کو پیش آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکے، ور ریاست کے حواوہ نہ ت خوداس جمدے کا طالب ہوا ور شہ کو اس سے غیر ضروری طور پر گریز ان کہ دہ اس نے معاوہ نہ تو وہ نہ سے خوراس موجود ہے ہی تیاری شہو۔ چونکہ یہ سب صف ت سید صد ب بیس بدرجہ اتم موجود تھیں ، اس سے آلک بزے اجتماع بین مسموں نوں نے انہیں امیر الموشین کی حیثیت سے ختن کیا۔ جننے لوگ وہاں موجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جوموجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جوموجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جوموجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جوموجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ جوموجود تھے ، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ جوموجود تیں میراء دورونز و یک سے بیتیار آ آ کر بیعت ہوئے گئے۔ ہندوستان جی کیا۔ بیرون کے اختاب پرول سے خرقی اورا ہو عت کا ظہار کیا۔ بیرا موجود شی میں جورک خطبہ میں ہوئیت کیا۔ الموشین ان کا نام شائل کیا گیا۔

#### رياست كأدارالخلافت

اسن می ریاست کوایے مرکز یا بیڈکوارٹر کے طور پر استعال کرنے کے سے ایک مقام کی ضرورت تھی جہال سے دیاست کا لقم ونتق سنجا ما جاسکے ۔سیدصاحب ؓ نے پنجا رکوایے مرکز کے

کے ختن کیا۔ پنجنار پہاڑوں سے کھرا ہوا ہونے کی دید سے فطری طور پر نہ بت محفوظ مقام تھا۔
وہاں کا حاکم افتح خان سید معا حب کا مرید اور میز بان تھا اور اس نے اپنی ریاست بیس شرقی نظام قائم
کرنے کا خصرف زبائی اعلان کیا تھا بلکہ اس مضمون کی آبکہ تحریجی سید صاحب کی خدمت بیس
پیش تھی۔ پنجنار کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ پیونکہ سید صاحب اور جا ہم بین کا وہاں خاصے مرصے
پیش تھی۔ پنجنار کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ پیونکہ سید صاحب اور جا سے کے وہ اس مقام سے توان تھے۔
ان با تول سے پیش نظر پنجنا راسلامی ریاست کے دارائیاد ان کی حیثیت حاصل تھی۔
طرح غیر دمی طور پر اسے اسلامی ریاست سے دارائیاد انت کی حیثیت حاصل تھی۔

#### اسلامی رباست کے شعبے

اسلامی دیاست کے نظم دست کی مجموعی فرمدداری مندرجد فیل عمن اہم شعبوں میں بنتی جو اُی تفی:

(الف) : شعبة قانون سازي (Legislature)

(ب): شعبرُانظ ميه (The Executive)

(ج) شعبهٔ عدلیه (The Judiciary)

ان ننبول شعبور، كاسلسلددار بيان ينج كياجا تا ہے۔

## (الف): شعيه قانون سازي (Legislature)

بیشعبداسمامی ریاست کے لئے قانون سازی کا ذمددارتی تاکرریاست کا کام واضح قوانین کی روشی بیں انہم م پاسٹے۔ قانون سازی کے رہنما ذرائع قر آن وسنت ستے علاء کو بیزدمدداری دی گئی کدوہ ایسے قوا تین مقرد کریں جن بیس ریاست کی مقدی ضرور توں کے سے ممل راہنمائی ہو اور شریعت مطہرہ سے ہرگز کوئی آخراف نہ ہو۔ خش تعینی سے دہاں سیدصاحب کے ہندوستانی رفتاء میں موجود علاء اور سرحد کے مقدمی عددی الیمی تعداد موجود تھی جواس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پورے طور پرایل تھی۔

# قوانين كى تدوين

اسلامی شریعت کے معروف توانین جیول کے نتیل لے لئے ملے رلیکن سرحد کے معاشرے کے مقامی رسم درواج بھی تنے جوشریعت کے خلاف تنے ۔ ان کوکٹرول کرنے کے لئے

قوا نین وضع کرنے کی ضرورت تھی۔ الی ساری غیر اسلامی رہم ورواج کوغیر قانونی قرار دیا عمیااوران کے لئے سزائیں مقرر کی کمئیں۔ شلا ، اثری کے والدی طرف سے نز کے سے جیز کے نام پر بوئی رقم کا مطاب کر کے ان کی شاوی مؤخر کرنا ، جرم کر کے اپنے طاقے سے بھاگ کر ووسرے عدقے میں بناہ لیما اور اس طرح سزائے تفاوظ ہوج نا ، کسی کی زمین و جائنداو چھین کر اسے اس کے صابے سے زہروی ڈکال وینا ، شری میں نظے ہو کرنہا نا اور میت پرغیر اسمالی طریقے سے سوگ منانا غیر قانونی قرار دیا گیا۔

یہ بات اہم ہے کہ ہائے کے معاشر تی رواجوں کو بھٹے بی شلطی ہے بیچنے کی خاطر قاضی مجھ حبّان کو جومت می بھی شخے اور عالم وین بھی ، قاضی القصد قا(چیف جسٹس) کا عمدہ ویا گیا۔ انہوں نے پوری بھے بوجھ کے ساتھ مقد می اور ہندوستانی علاء کے مشورے سے مختلف جزائم کی سزا کے لئے قوانین بنائے۔ انہوں نے ذکو قالور عشر کی بخصیل کے سیلے بیس بھی رہنما اصور، مرتب کئے تاکہ اسلامی دیاست کے ممالوں کے لئے مجھ طریقے سے کام انبی م دینا آسان ہو۔

ابتداوش مدی شی شی نی برایک می کور مدی جاتا تھا، بعد میں ہر ماندکووڑ کے کامزا
میں تبدیل کردیا گیا۔ ابتداوش کی مختص کو ابنامولٹی ووسرے کے کھیت میں پڑنے نے کے جرم میں
جانوروں کی تعداد کے مطابق جربانہ کیا جاتا تھا، بعد میں فصل کے تقصان کا انداز ولگا کراس مختص پر
جرمانہ کیا جائے لگا۔ اگر کوئی مرد فرض ٹی زیجوڑ ویتا تو اسے کوڑے لگائے جاتے جس کے ومددار
امان خان نے پوری تھے۔ اگر کوئی مورت کی جزم کا ارتکاب کرتی تواسے پردے کا کا ظارتے ہوئے
دنان خان نے نہیں سیدص حب خود مزاوسیت ۔ اس پوری مدت میں دو مورتوں کو اس طرح سزادی گئی،
دنیان خان خان ہو کو کا خان وہ کو فرض ٹماز مجبوڑ نے پردور و پید برا مانہ کی جاتا تھا، ایک
دیورٹ سے بید چا ہے کہ ایک خان وہ کوفرش ٹماز مجبوڑ نے پردور و پید برا مانہ کی جاتا تھا، ایک
کاشتا کہ کوجس کی ملکت میں کھیز میں ہوتی تھی ایک روپیداور کیک می گور دھارو پید\_ (۱۳۸۳)

جنگ کی حاست بیس مجاہدین کوشری قوانین کی پابندی کرنے کا ذمدوار بنایا حمیار آئیس ان وشمنول سے لڑنے کی اجازت بھی جوان سے لڑتے تھے اور ان لوگوں کو امان وینے کا تھم تھی جوامان کے طالب ہوتے تھے۔ (۳۸۵) اگر اسمائی لشکر کا ایک عام سپاہی بھی دشمن کی فوج کے کسی فردیا جماعت کو امان دیتا تھ تو پورالشکراس کوشلیم کرتا تھا۔ جنگ بیس کسی کے مال کو مال فیمست کے طور پر جماعت کو امان دیتا تھ تو پورالشکراس کوشلیم کرتا تھا۔ جنگ بیس کسی کے مال کو مال فیمست کے طور پر لینے کی صرف اسی صورت میں اجازت بھی جسب کمی مسدن فرویہ جماعت نے شرق اہام وقت کے خلاف بغاوت کی ہو، یہ کوئی غیرمسلم فرویہ بن عت مسلمانوں کے نظرے لڑنے کے لئے نکل آئی ہو۔ (۲۸۷)

اون وینے کے بعداس کے شرائع کا پورااحترام کیا جاتا تھا۔ بھک ہوتی ہمردان میں مقافی موگوں کی ایک جماعت نے جوقلعہ کی حقاظت کے لئے اسل کی شکر کے خلاف الردی تھی ماہ ان طلب کیے۔ان سب کوآزادان آیک بحفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا اور آئیس اپنی ذاتی مکیت کا ساہ ن بھی ساتھ لیے۔ان سب کوآزادان آیک بحفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا اور آئیس اپنی ذاتی مکیت کا ساہ ن بھی ساتھ بعد کی اجازت وی گئی۔ اس کے جان وہ ال کی حقاظت کی گئی۔ بعد کی تقام ہتھیار ڈال دے اور مجاہدین سے امان حلاب کی۔اس کے جان وہ ال کی حقاظت کی گئی۔ بھگ کے بعد مردان کے چنداو کول نے شکایت کی کہ اسلامی انظر کے بھمقافی سپر ہیوں نے ان کی جیئے ہیں موافلہ اس وقت آئیس امان وی جانجی تھی۔مولانا شاہ اسامیل نے فورااس کی انقیش کی اور ساراس مان مالکوں کووائیس داریا گیا۔ (۱۳۸۷) قبالی جگ میں حصہ بینا اور غیر منصفانہ طور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۸) قبدیوں کے انسانی حقور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۸) قبدیوں کے انسانی حقور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۸) قبدیوں کے انسانی حقور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۸) قبدیوں کے انسانی حقور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۸) قبدیوں کے انسانی حقور پر اپنے قبیلے کی جانیت کرنا غیر اسمامی اور غیر قالونی قرار دیا گیا۔ (۱۳۸۵)

اسلام کے شری قوائین کو پورے طور پر بال وتی حاصل تھی اور دیاست اسل می کے قائد کے لئے بھی اسلام کے شری قوائیں کے پائدی کرنا لازم تھا۔ اس اصول کے تحت سیدص حب نے ایک سے زیادہ موقعہ پر اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ مثل ، ایک بارانہوں نے ایک علاقے کے مسلمانوں کو ان کی درخواست پر پچھ دنوں کے سے عشراس خیال سے معاف کردیا کہ ، انوس ہوج نے کے بعد وہ خودی دوسرے اسلامی احکام کی طرح مشریحی اوا کریں گے۔ جب ان کے علم میں میدیات ان کی گئری دائرہ ، علی رہے باہر ہے تو انہوں نے ورا اپنا تھم والیس لے لیا۔ (۱۲۸۹)

ماں نغیمت کی تقسیم کے لئے شرق احکام کو اپنایا گی۔مثل ، جنگ زیدہ میں حاصل ہونے وہ لا ماں نغیمت یا چے حصوں میں تقسیم کیا گی۔ایک حصہ بیت المال میں داخل کر دیا گیا اور چار جصے لشکر یوں میں تقسیم کردئے سے رہیں سپانی کوایک حصہ اور گھوڈ سوارکو و جصد دئے گئے۔ (۳۹۰)

<sup>(</sup>١٨٧) ندوى ميرت سيدا حرشه بيده دوم ١٣٣١، ٢٣١

<sup>(</sup>٣٨٩) ميروجها عنت مجايدين ٢٨٩\_

<sup>(</sup>۳۸۷) ندوی دسیرت سیدا حدشهبید، دوم ۱۳۳۹.

<sup>(</sup>۳۸۸) غدوی میرت سیداحرهمبیده دوم معها-

<sup>(</sup>۳۹۰) ندوی میرت سیداند شهیدٌ، دوم ۴۷۰۰

#### (ب): شعبه انظاميه (The Executive)

شری توانین کو ماگوکرنے اور سلامی ریاست کے تقم ونسق کومکن بنانے کے سئے پیتاریش ایک مضبوط شعبۂ انظامیدا بحرآیا جوریاست کی ساری ضرورتوں کو بدحسن وخونی پورا کرتا تعاباس شعبہ نے ضرورت کے مطابق جلد ہی مختلف ادارے قائم کر لئے جوانتظامیہ کی کمی اضرورتوں کی دیکھ بھال کے لئے وَمددار شخص ان کا ذکرینچ کیا جا تا ہے۔

## مجکس شوریٰ (Advisory Council)

اسلامی لنگری می مختلف مسائل پرغور نوش کرنے اور سید صاحب کو شورہ و بینے کے لئے آیک مجلس شور کی آقا کم تقی ہو ہم می مجرب اور تقویل کر کھنے والے افراد پر مشتمل تقی سار سی خرودی معاملات پر مجلس شوری بین فورو خوش کے بعد ہی اسلامی تعلیہ ت کی رہنمائی بین فیصلے لئے جاتے ہے ۔ مختلف موقعول پر اس مجلس شوری کے جو مجرب ان کی تعداد بائیس (۲۲) تھی ۔ ان سب کے نام خلام رسول مہر نے اپنی کما ب ''جماعت مجابد بن' بین محفوظ کروئے ہیں۔ غلام رسول مہر کے مطابق ''مراہم معافے کے مشتمنی ان ہیں سے موجودا صحاب کو بلایا جاتا اور دائے ہو چھنے کے بعد قطعی فیصلہ کیا جاتا۔'' (۳۹۱)

سیدصاحب کی طرح ان کے رفقاء بھی مشورے سے کام کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ مشلاً مولانا شاہ اسائیل ایپ مشیروں سے اہم کامول کے بارے بین مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہ اسپ ایک کتوب میں جوانہوں نے اسب سے سیدصاحب کو لکھا تفاتح ریفر ماتے ہیں: ''بارگاہ اللی سے امیدوائن ہے کہا تر فدوی کے رفقاء محموماً اور اس کے اہل شوری خصوصاً اس بارے شی اس فدوی کے ساتھ بورے مور پرشریک حال ہوں گے۔'' (۳۹۳)

اس طرح رساندار عبداخید فان، جو کھوڑ سوار دستہ کے کہ عدر ہتے، ہراہم معلیہ میں اپنے مشیرون سے مشورہ لیتے ہتے۔ انہیں شیوہ نامی مقام پر تعینات کیا گیا تھا تا کہ وہ علاقے کا دورہ کیا کریں اور لظم نسق پر تکاہ رکھیں۔ اس طرح آئیں کھی بھی بھی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کی قوری مشرورت کریں اور لظم نسق پر تکاہ رکھیں۔ اس طرح آئیں کھی بھی سے اہلی حضرات کا استخاب کرے ایک مجلس پڑجو تی تھی سے اہلی حضرات کا استخاب کرے ایک مجلس شوری تھی۔ فلام رسول مہرنے ان کا نام کھا ہے۔ (سوم)

<sup>(</sup>۳۹۲) ندوی امیرمت سیدانند شهیده دوم، ۱۲۷

<sup>(</sup>۱۹۹۱)مير، جاحت بابرين، ۱۸ \_ ۲۳\_\_

<sup>(</sup>۳۹۳)مبر، جاحت بابدین، ۱۸\_

#### بيت المال (Public Treasury)

شعبہ مالیات کے قطم ونق کے لئے پنجاری ایک بیت امرال قائم کیا گیاتی جوریاست کا آھائی اور دو

آھائی داخراج ت کا انظام کرنا تھا۔ اس کے انظام کے تحت ہری ہدکوس دند تیں جوڑے کپڑے اور دو

جوڑے جوتے ویے جاتے تھے۔ مرورت پڑنے پر مجاہرین کو مزید کپڑے دھے ہے۔ موجم

مرما میں انہیں گرم کپڑے الگ سے ماتے تھے۔ ہر جعرات کو انہیں کپڑے دھونے کے لئے بیت

المال سے حد بول دیا جا تا تھ۔ یا دیڑ جانے پر ال کے لئے دوا کا انتظام بھی بیت المرال سے کیا جا تا تھا۔ کہ بیت تھا۔ کہی بیت المرال سے کیا جا تا تھا۔ کہی بعد وستان میں تھے مجاہدین کے ال خانہ کی دجن کی آمدنی کی کوئی صورت نہیں تھی ، بیت المال سے مالی مدد بھی کی جاتی تھی جو المال سے ال جاری کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی جو المال سے مالی مدد بھی کی جاتی تھی جو المال سے مالی مدد بھی کی جاتی تھی جو ایس میں سے مدوستان سے مرحد آنا چاہے تھے کیاں ان کے پاس سفر کے فرج کے بیٹیٹیس ہوتے تھے۔ (۳۹۵)

بیت اندال مجاہدین کے لئے رسدمہیر کرنے کا بھی ذردار تھا۔ ابتداء علی غدخر یو کرمجاہدین میں تشکیم کرویا جاتا تھا۔ بعد میں جب اتاج عشر کی شکل میں عداقے کے کاشکاروں کے ذریعہ پنجار مرکز بھیج جانے لگا تو اسے منتی نامی مقام پر بھیجا جاتا تھا جہ س آٹا پینے کی چکیاں گئی تھی۔ وہاں آٹا تار درکے پنجا درا یا جاتا تھا۔ اس کام کے سے بچہ ہیں کا ایک دستہ ذردار تھا جو ملکی میں تعینات تھا۔ آٹا پنجا رائے کے بعد دوزانہ کیک پیانے کے مطابق مجاہدین میں تعلیم ہوتا تھا اورا کی طرح دال اور آٹا مرح دال اور اس مدکی دوسری اجتاب بھی ۔ موالا نامحمہ یوسف بھلتی ، میر امانت علی اور بھن عید الوہ ب اکھتوی کے بعد دیکرے اس کام کے ذردوار ہوئے۔ جب کام بڑھ جو تا تو دو تین اور مجاہدین تعاون کے لئے بعد دیگرے اس کا م

ریاست کے دوسر سے اخراجات کا انتظام بھی بیت اس ال سے کیا جاتا تھا جن میں خاص منتگی خاص منتگی خاص منتگی خاص منتگ خانہ ہے اور واور دیگر ساءان جنگ کی تیاری یا خریداری اسرکاری مہم پر مجابدین کے اسفار کے اخراجات اور مہم تول کے کھینے پینے کانظم شامل ہوتا تھا۔ دومواقع پر جب و برار سے ڈھائی برادعلیا ماور خواتین پنجتار میں مشور سے سے جمع ہوئے توان کی ضیافت بیت امال سے گئی۔ (۱۳۹۷) آیک یا رچند ماہ کے سئے تخوہ دارسیاتی رکھے گئے ہے۔ ان کامشا بروجی

<sup>(</sup>۳۹۵) مبره بما حمت يجابد ين ۱۵۰۰ (۳۹۷) مبره بما حمت يجابد ين ۱۳۳–۱۳۲۰

<sup>(</sup>۳۹۳) مبره چهاعت بجاندین ۲۸۰۰ (۳۹۱) مبره چهاعت بچاندین ۲۷۰ سکار

بیت امال سے بی ویا جاتا تھا۔ (۳۹۸) فوج میں آیک گھوڑسوار دستہ بھی تھا اور ہار پر داری کے لئے اونٹ بھی۔آیک زیانے میں وہاں آیک ہاتھی بھی تھا۔ان جانوروں کے داننہ پانی ، و مکیور کیھا اور دوا علاج پر جو بھی خرج آتا تھ ،اس کا انتظام بھی بیت المال سے کیا جاتا تھا۔

سیرصا حب نے اپ مشن کی الی خرورت پوری کرنے کے لئے ہندوستان میں مراکز قائم

کرر کھے تھے جو پورے ہندوستان میں پھلے ہوئے تھے۔ ان بیل سب سے ہدامر کر وہی ہیں تھا

جس کے ذمہ دارش وجھ آخل وہلوی اور مور نا شاہ بیتوب دہلوی تھے۔ چھو لے بڑے مراکز سے

روپیدو بلی مرکز بھیجا جاتا تھا اور وہاں سے ہنڈی کی شکل میں مرحد روپید پہنچا تے ہیں۔ وہا تا تھا۔ سید صحب کے پاس بھیج وہا جاتا تھا۔ سید صحب کے بیس بھیج وہا جاتا تھا۔ مور پر ہندوستان سے مرحد روپید پہنچا تے تھے۔ (۱۹۹۹)

دوپیدان بجابزین کے ذریعہ بھیج کا این ظام جو ہندوستان سے اجرت کر کے مرحد جاتے تھے۔ پوری احتیاط برتی جاتی تھے۔ اس مقصد کے جیش نظر مید صحب اس مقصد کے جیش نظر مید صحب اس مقصد کے جیش نظر مید صحب اس من طرح میں جو باتا تھا جو ایک نام اور نہ بی داخی اس کے طاوہ ان خطوط میں نہو وہ اپنا نام کھنے سے ، اور نہ دکھا ہوا تا تھا جسے ایک غیر محتوز ہو دوسید یا دتم کا تذکر وہوتا تھا۔ ان مسب کے لئے رموز (code words) مقرر تھے۔ خصوص پیغام دیکھنے والد خط تو پورا کا پورا الیے گئی الفاظ میں تھھا جاتا تھا جسے ایک غیر محتوز تھی متحتوز تھی میں مدیجہ دیا تھا۔ شکرا ، ایک خط کے آخر میں مندرجہ ذیل عبارت ورج ہے۔ ''والسلام علیم وگل من مدیج ۔ ایس خوص خبیر تا تھا۔ شکرا ، ایک خط کے آخر میں مندرجہ ذیل عبارت ورج ہے۔ ''والسلام علیم وگل من مدیج ۔ ایس خبارت ورج ہے۔ ''والسلام علیم وگل من مدیج ۔ ایسف خبیر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف ، قطع میں ہوتی ۔ ''در کی ، سصفط ، ضعف ، قطع میں ہوتی ۔ ''والسلام علیم وگل میں مدیج ۔ ایسف خبیر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف ، قطع میں ہوتی ۔ ''والسلام علیم وگل میں مدیج ۔ ایسف خبیر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف ، قطع میں ۔ ''والسلام علیم وگل میں مدیج ۔ ایسف خبیر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف و کا تھکر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف و کا تھکر ، ذرز کی ، سصفط ، ضعف و کا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، ضعف و کا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کی تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر کیا تھکر کیا تھکر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر کیا تھکر کیا تھکر ، ذرز کی ، سطفط ، خبیر کیا تھکر کیا

بیت المال کی آمدنی کے ذرائع مندرجہ ذیل ہے: (۱) عطیات (۲) ال نیمت (۳) عُشر (۳) عُشر (۳) عُشر (۳) کُشر (۳) زکو قریب جو بدایا اور عطیات سید میں حب کور آم یا اشیاء کی شکل شمی ان کے ارادت مندوں کے در بعد پیش کی جاتی تعییں ، وہ پہلی مدش آتی تعییں ۔ ایسے ہدایا عام طور پر ہندوستان سے سید صاحب کے صاحب حیث شارادت مندول کے ذر بعد بیسیج جاتے ہے۔ اس مدش وہ رقوم بھی شامل بیں جو ہندوستان کے امیر وغریب مسمان بھے کر کے ارسال کرتے ہے۔ اس بیس انظرادی اور اجتماعی چندے کی رقم بھی ہو گئے میں انظرادی اور اجتماعی چندے کی رقم بھی ہو گئے میں ہر مسلمان کے تھر بیس مملی کا ایک گئے دیں جس

<sup>(</sup>۳۹۸) ندوی دمیرت سیداحد شهید دوم ۱۸۰۰ م. ۱۸۰۰ (۳۹۹) مبر درداحت مجامد مین ۳۹۰ (۳۹۹) (۱۰۰۰) مبر درجماعت مجامد مین ۵۵۰ دومر بر درموز کے لئے صفحات ۵۵۰ در میکھئے۔

ڈ ال دی جاتی تھی جو ہر ہفتہ جن کر کے فروخت کر دی جاتی تھی اوراس سے حاصل ہونے والد رو پہیے پڑے مرکز دل بیں بھیج دیا جاتا تھ جب ل سے اس کے سرحد جیجنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ (۱۳۰۱)

کیکن چونکہ بینظام فاصا غیر لیکن تھا اور اس میں بعض وجود سے تا خیر بھی ہوجاتی تھی ، اس سے مرصد میں مجاہدین ، ل مشکلات کا شکار بھی ہوجائے شخے اور لیے فاقے کی ٹوبت بھی آج تی تھی۔ ایک ایسے بڑی موقع پر مجاہدین نے سید صاحب کی اجازت نے کر مرصد میں گئے کے کھیتوں میں مزدوری بھی کی۔ ال پریشانی اور تھی کے آیک دوسرے موقعہ پرسید صاحب کی ہوہوں نے ، جواس وقت سندھ میں تیم تھیں ، دس ہزار دوسے کی رقم مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ (۴۰۴)

بیت المال کی آمدنی کا دوسرا فراید مال فنیمت تقد شرق احکام کے مطابق ، ل فنیمت کا بیا نیجال حصد بیت المال میں جمع کردیا جاتا تھ اور یا تی چار صے مجاہدین میں تقسم کروئے ہوئے تھے۔ مثلاً ، جنگ زیدہ کے موقعہ پر مال فنیمت کا انداز د تقریب بیجیس بڑار روپید نگایا گیا جس میں سے بیائی بڑادرو پید بیت امال میں جمع ہوا۔ اکثر مجاہدین بررضا در قبت اپنا حصر بھی بیت المال میں جمع کرویتے تھے۔ (۳۰۳)

بیت المال کی آمدنی کا تیسراؤر بید عشرتف جب عداقے ش شرق نظام قائم ہوا تو کاشکار
قطام خاصا ڈھیدا ڈھاد تھا۔ بعد بین سید گلے جواسما می ریاست کا شرق تن تھا۔ شروع میں یہ
نظام خاصا ڈھیدا ڈھاد تھا۔ بعد بین سید محمد بینا رہیجے گلے جواسما می ریاست کا شرق تن تھا۔ شرا کے اسے منظم کیا اور جا بی
عشراورز کو ق کی تحصیل کے لیے محمل مقرر کئے جو عدقے سے منے والے عشر کا اناح یا اسے فروشت
کرے دو بیہ پنجتار بھیجا کرتے تھے۔ اس انظام سے بیت المال کی تعد فی کو بہت تقویت حاص
ہوئی اور اس بین اسٹیکام بیدا ہوا۔ عشر کی تحصیل کا انظام کتا منظم تھی، اس کا انداز وال ڈمدداروں
مولی اور اس بین اسٹیکام بیدا ہوا۔ عشر کی تحصیل کا انظام کتا منظم تھی، اس کا انداز وال ڈمدداروں
میں اسٹیک نظر ڈالنے سے ہوتا ہے جوعد نے بین اس کام کے لئے تھین سے مقام رسول مہرا پی تحقیق
مہر نے ایسے سامت تا ممان کے ذیر انتظام عد توں کے ساتھ کھے ہیں جنہیں غلام رسول مہرا پی تحقیق
سے حاصل کر سکے ہیں۔ لیکن خودان کا حیاں ہے کہ اس کام کے ذمہ دار دوسر سے علاقوں ہیں بھینا

<sup>(</sup>۴۰۱) مهره جماعت يېېرين ۲۴۰\_۲۲\_

<sup>(</sup>۱۰۰۲) مبر، بدا عن بجار ین ۲۰۱۰ بر رویع خالباً انیم سیده حب کے ارادے مندوں کی طرف سے بدیتاً بیش کے سکتے ہوں گے۔ اس سے آل بھی انہوں نے سپنے رپورات فروضت کر کے رویج ہتے۔ (۱۰۰۳) مبر، بداعث بجار ین ۲۰۸۰۔

اور بھی ہوں ھے چھسلین عشر کا با قاعد و صاب رکھتے تنے ۔ایسے ہر فرمد دار کے ساتھ کئ کی جا بدین مجھی ہوتے تنے جوان کی مدد کرتے تنے ۔ (۴۰،۴۰)

ز کو قابیت امال کی آمدنی کا چوتھا ور اید تھا۔ شرکی نظام کے تحت زکو قابھی جمع کی جاتی تھی اور بیت المال بیس واخل کی جاتی تھی اور ان مدول بیس استعال کی جاتی تھی جوشر ایعت کے ور اید مخصوص کردئے گئے ہیں۔ زکو قاکی وصولی بی کے بارے بیس علیمدہ سے تنصیلات مراقع میں تیس ملتی ہیں، کیکن اس کا گاہے بگاہے تذکرہ ضرور ٹل جاتا ہے۔ مشلاً، جب قاضی سید مٹیان نے شرک نظام کے نفاذ کو تنویت پہنچانے کے سے مختلف مقامات کا دورہ کیا تو انہوں نے عشر کے ساتھ ذکو قا کی تھے بر بھی انتظام کیا۔ محصدین عشر اور ذکو قاکا حساب علیمدہ علیمہ در کھتے تھے۔ (۴۵۰۹)

# منشی خاند (Secretariat)

پنیتار میں ایک با قاعد ہنتی خانہ یاسکریٹر ہے یہ بھی تھا جوریاست کے ضروری ریکا رؤ کو گریں مات کے سے کام میں مخفوظ اور منظم ریکھنے کے طاوہ خدو کہ آبت کے پہلے ہوئے نظام کوانب م دینے کے سئے کام کرتا تھا۔ اس کے دیمی تشخی محری انصاری تھے۔ قلام رسول مہر کے مطابق کم از کم سات ایسے آدمی اس اوارے میں کام کرتے تھے جنہیں یا قاعدہ قلمدان دیا کیا تھی۔ مزیدو و افراد جن کے پاس قلمدان شقاء ان کے کام میں شریک ہوئے ہیں تھے۔ ضرورت پڑنے پر مزیدلوگوں کی خدمات بھی قلمان شریک ہوئے ہوئے ہوئے جاتے حاصل کی ج تی تھیں۔ مہر نے ایسے جو دائی خدمات بھی حاصل کی ج تی تھیں۔ مہر نے ایسے جو دائی خدمات بھی اور فعال ہوتا ہے کہ بیا دارہ ف صاائم اور فعال تھی۔ اس کے ذمہ مندرجہ ذیل خدمات تھیں۔

ا۔ سیدصاحب یا مواز ناشاہ اس میل کے خطوط ،جوانہوں نے علامہ خوانین اور مخصوص رفقاء کوسر حدیا ہندوستان بھیجے ، کے لکھنے اور بھیجنے کی فیمہ داری اس ادارے کی ہوتی تھی۔

۲۔ منٹی خاند سرکاری دیکام (official circulars) کھے کر مختلف مقامات پر جیجنے کے لئے بھی ذمدار تفا۔ ایسے کاغذات کی گی کا بیواں تیور کی جاتی تعین جس کی تیاری کے نئے عیجدہ سے لوگ بلائے جاتے تھے۔

<sup>(</sup>۵۰۰۵) ببر، بماصت نجابدین، ۳۹ د

<sup>(</sup>۱۲ مهم) مهره جماعت مجامدين ، ۱۳۹

<sup>(</sup>۲۰۱۱) مبره براعت مجامِر بن ۲۷۰ – ۲۷۷

سے جب بھی کوئی لشکر کسی جگہ بھیج جاتا تو ایک یا دو خشی اس کے ساتھ صرور بھیج جاتے۔اگر وشن سے یاکسی دوست قبیلے سے خداد کمابت کی ضرورت پڑتی تو ید خشی سرال دیشکر کی مدد کرتے۔ یہ حضرات مرکز بعنی پنجتار کو بھی با قاعدہ شطوط کی کرس دے حالات سے باخیرد کھتے۔

۳۷۔ بیرآفس دیاست سے متعلق ساری طروری باتوں کا تحریزی دیکارڈ رکھنے کے لئے بھی ڈمدوار تھا۔ اس آفس میں ایک رجش ہوتا تھ جس میں سرری ضروری باتوں کو تفصیل سے تاریخ وار درج کیا جاتا تھ ، جیسے جنگ کی تغمیدات ، سغیروں کا آنا جانا ، مہمانوں کا بنیتار آنا ، آمدنی واخرا جات، آنے والے خطوط وربیعیج گئے جوابات رید جشرم بیند کے حساب سے ترشیب و بے جاتے تھے۔ ہر سنے مہینے کے آغاز میں رجش تیدیل کردیا جاتا تھا۔

۵- چونکدیتر کیب اسمای اوردموتی روح کی حال تھی اس سنے اس دیکارڈ روم میں مورنا ا شاہ اساعیل کے خطب سند کی ترمری کا بیال بھی محفوظ رکھی گئی تھیں۔ان کی تعداد تقریب ایک سوتھی اور مید خطبات عموماً جند یا عبد بین کے موقعے پر دئے گئے تھے۔ فلا جر ہے کدان کو ترمری شکل میں ردئے میں خطبات عموماً جند میا عبد بین کے موقعے ہی دی گئی ہے تھے۔ فلا جر ہے کدان کو ترمی شکل میں ردئے کے چیچینٹی خاند کے محرروں کی کا دش میں کا رفر ماری ہوگی۔ ریکارڈ روم میں چند کہا ہیں بھی تھیں۔ عالبًا اس کی حید سرحد میں ان کتابوں کی کم یالی تھی۔ دعفرت شاہ ولی اللہ محدث وہاوی کی دو تحدید البید اور دمھکاؤ ہشریف " مجمی ان میں شال تھیں۔

خطو کتابت کا کام انتها کی اجتمام اور ذمدواری کے ساتھ انجام ویہ جاتا تھ ۔ رئیس شی خاندشی محمدی انساری ہر بھیجے جے نے والے خطو کوخو یغور پڑھتے ۔ اس کے بعدی اس پر مبرلگایا جاتا اور اُسے بھیجا جاتا ۔ اُکرکوئی مکتوب نہا ہے ۔ اہم ہونا اور اس بی کوئی تعلق تھم ہوتا تو سیوسا حب اس پر اسپینظم سے ''کھنڈ اللہ کافی'' ککھ ویے ہے۔ سیدسا حب کا مہر مور ناشاہ اس عمل کی تحویل میں رہنا تھا۔ اگر سید صاحب کوئی خطو خودکھا ۔ تے تو خط کے ایک کوشے میں ''حضور'' کھو دیا جاتا ہولا ناشاہ اساعیل سید صاحب کوئی خطو و میں ایک طرف ''مولانا'' کھی دیا جاتا۔ اگر خط میں کوئی ، لی بات ہوئی حصور ہوتا تو خط میں رموز والے اللہ نے رہا جاتا ہوئی استعمال کئے جاتے ، یا بورا جس کا اخفا و مقصور ہوتا تو خط میں رموز والے اللہ نے رموں مہرکی کتاب بھی حمت جابد میں سیوسات خط ایک خفید زبان میں کھا جاتا ہے جا کہ کوشوس اور معتند احب سے عدوہ و اور کوئی نہیں سیجے سکتا تھا اس کی مرکاری مہریں تھیں ۔ مشی خان کا ایک ریکارڈ رروم تھا جس میں سارے ضروری وستاویز رکھے جاتے ہے ۔ غازی خان ، خانہ کا ایک ریکارڈ رروم تھا جس میں سارے ضروری وستاویز رکھے جاتے ہے ۔ غازی خان ، خانہ کا ایک ریکارڈ رروم تھا جس میں سارے ضروری وستاویز رکھے جاتے ہے ۔ غازی خان ، خانہ کا ایک ریکارڈ رروم تھا جس میں سارے ضروری وستاویز رکھے جاتے ہے ۔ غازی خان ،

شهامت خان اور چند دوسرے مجاہداس کی حفاظت پر مامور تھے۔

محكمه امر بالمعروف اورنبي عن ألمنكر

### لتحكر (Army)

سیده حبّ کے دفقا وجنہوں نے مخلف مواقع پران کا ساتھ اعتبار کیا تھا، وہی ان کے فوجی ہے جو بجاہدین کہلاتے تھے۔آئیل شروع سے ہی آیک فوجی نظام کے تحت مربوط و منظم کیا گیا تھا۔ جب سید صاحبؒ نے سرحد کو ابجرت کی تو گوائیا رہی انہوں نے اپنے سارے دفقا مکو یا قاعدہ فوجی دستوں میں تقتیم کیا اور ان پر کمانڈ رمقر رکھے۔ بہی تلم آخر تک قائم رہا۔ اس کی تفصیل مندوجہ فریل ہے:

ار يماصت خاص (Special Battahon)

ید دستہ لشکر کے قلب میں رہتا تھ ورلشکر کا خاص دستہ مانا جا تا تھ ۔ سید معاحب اس جماعت میں ہوتے تھے۔ موں نامحہ بوسف چھلتی اس جماعت کے پہلے کما فڈر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مولوی محرحسن نے اس کی قیادت کی ذمہ و رک سنبیال۔ جب وہ شہید ہو کھے تو میں نمیاد الدین مجلتی کواس کا کما نڈرمقر دکیا گیا۔

۲\_ مقدمة أكيش (Front Battalion)

جب الشكر حركت ميں ہوتا توبيد ستدامان مي لشكر سے اسكلے حصے ميں ہوتا تھا۔مول نا شاہ اساعيل "

<sup>(</sup> ٢٠٨ ) مير دين هنت يجاهر ين ١٣٩٠ ـ ١٣٩ ( ٣٠٨ ) مير دين اعت مجاهر ين ١٣٨٠ ـ

س کے سالہ رہتھے۔ جنگ کے موقعہ پرے م طور پر دہ اس دستے کے ساتھ نبیس ہوتے تھے اس لئے کہ عموماً ایسے موقعوں پر پوری فوج کی کمران انہیں ہی دی جاتی تھی۔ان کی غیر موجود کی بیس سید دستم عمی ان کی نبیت کرتے تھے۔

سے نے (Right-wing Battalion)

جنگ کے وقت مید سند دائیں جانب ہوتا تھا۔اس کے پہیے کمانڈر امجد خان متھے جو ابعد ہیں مسی کام سے ہندوستان واپس ہوگئے متھے۔ جیس کہ غلام رسول میر اکھتے ہیں ،اس ہاے کا پید جہیں چل سکا کہان کے بعداس دسند کی تیادت کے سوٹی گئی۔

(Left -wing Battalion) = -"

جنگ کے وقت میدوستہ با کمیں جانب کا مور چرسنجالاً تھا۔ سیدص حب ؓ کے بھانچہ سید گھر چھوب اس کے پہنے کہ تڈرشے۔ جب سیدصا حب ؓ کے تھم سے سید گھر لیھوب نے ٹو مک جس قیام کیا تو ان کی جگہ پرش ٹیڈھن کو کما تڈرینا یا گیا۔ ٹیٹے بڈھن جنگ اکوڑ ویٹی شہید ہوگئے۔ ان کے بعد میاں صدر آمدین کو کم تڈرمقرر کیا گیا۔ آخریٹل موانا احمد ملانا آگروں نے قیادت کی ڈمدو ری سنجون اور جنگ ہال کوٹ تک وہی اس کے ساما روسے۔

۵۔ ساقة انجش (Rear Battalion)

بید بعد عت چھڑوں اور گاڑیوں کے ساتھ چھڑی تھی جن پرس مان سدا ہوتا تھ۔ بیرس سے پہلے چتی اور سب کے بعد منزل پر پہنچتی۔ بیر خان ، شٹے حسن علی بھر خان فیر آبادی ، در ، پر ہیم خان فیر آبادی مختلف اوقات میں اس جم عت کے سالہ رد ہے۔ بید بھاعت لشکر کاس مان بہ حفاظت منزل تک پہنچانے کی ذمہ در کھی۔

۲ - مگوزسو روسته (Cavalry Unit)

ان بیادہ دستوں کے عدوہ اسمنامی کشکر پس ایک مکھوڑسوار دستہ بھی تھا جس کے کہ نڈر حیدا مجید خان تھے۔وہ اس نسبت سے کشکر پش'' رسامدا '' کہلا تے تھے۔ان کی شہادت کے بعد حز وعلی خان اس رسانہ کے کہ نڈرمقر دکتے گئے۔

لشكربوں كى تعداد

اَبْدَاهِ مِيْنَ لَتُكُرِمِينَ تَقْرِيدٍ بِي جَجِي سو پيچاس (٥٥٠) مجاہدين تنے ،جنميس ۽ نچ وستول ميں تقتيم

کردیا کیا تھا۔ بعد علی قدّ حادیوں کی ایک یؤی تعداد نے سید معاصب کی دفانت اختیار کرن۔
انہیں تین نے دستوں بی تقسیم کردیا گیا۔ اس طرح ان دستوں کی تعداد اس تھے جوئی۔ انسکر کا نوال دسترجی تھا جو چالیس کا اچرین پر مشتل تھا۔ بیان دوسوفو جول بی سے جو جنوس ایک زمان بی انسکر میں تھی جو چالیس کا ایک زمان بی انسکر میں تھی اور اور معازم کے طور پر دکھا گیا تھا۔ جب ان طاقہ مول کو برخواست کردیا گیا تو ان بی سے چالیس افراد سید صاحب کی ترفیب پر جا معاد شدین کی خدمت کی شیت سے تجاہدین بی شال موسوس کردیا گیا ہوئے ۔ ان جوہدین کا ایک نیا وسٹ بنادیا گیا۔ بید سنتہ مرفز احمد بیک جنوافی کی کمین بیل تھا۔ ان موسوس کے مطاورہ اسلامی تشکر میں آیک گوڑ سوار وست بھی تھا۔ اس طرح اسلامی تشکروں دستوں پر دستوں کے مطاورہ اسلامی تشکر میں آیک گوڑ سوار وست بھی تھا۔ اس طرح اسلامی تشکروں دستوں پر دستوں کے مطاورہ اس کی تعداد شرا اضافہ بوزا میں اس مدین کی تعداد شرا اضافہ بوزا میں اس سے میں تعداد میں ما قدت اور تعداد اور دستوں اور اسلامی تشکروں پر خالب دستے ہوئکہ وہ تھا۔ اس میں خوالی برخوال میں موالے تشکروں پر خالب دستے ہوئکہ وہ تھا۔ اس میں خوالی برخوال اور دیمتر سازہ سامان والے تشکروں پر خالب دستے۔ تھے ، اس کے وہ اپ نے دوالے شرادہ اور دیمتر سازہ سامان والے تشکروں پر خالب دستے۔ تھے ، اس کے وہ اپ نے سے فرادہ اور دیمتر سازہ سامان والے تشکروں پر خالب دستے۔ تھے ، اس کے وہ اپ نے سے فرادہ اور دیمتر سازہ سامان والے تشکروں پر خالب دستے۔

### يتهيار

مجاہدین جنگ شی ان بند آفر اکا استعال کرتے ہے جن کا اکر نمائے شی جن تھا۔ ان ش توڑے دار بند وقوں اور چقرائی بند وقوں کا ذکر آتا ہے۔ پہلیدی قرابی ، ذمیودک اور شہین کا بھی استعمال کرتے ہے ۔ قرابین چھوٹی بند وق ہوتی تھی جس کا مد آبیتا چوڑا ہوتا تھا۔ زمبورک جھوٹا توب ہوتا تھا جس کی تصویرے بیٹی کہ اسے آسانی ہے ایک مقام سے دومرے مقام پر بخش کیا جاسکا تھے۔ شاہین ایک چھے اوتھا جو بندوق سے پولوں توہدے تھوٹا ہوتا تھا۔ بجاہدین نے مخلف جنگوں جس اس سے کام فیار اصلائی لشکر نے زیدہ اور ملیار کی جنگوں میں بذی تو بیس وشمنوں سے جیش تھیں جوان کے تھیا دول کے ذیرے شریع اضافہ تھیں۔

جب سیرصاحب کے پاس بڑی آوییں آسکیں آوان میں استعمال کرتے کے لئے کوے کی مغرورت بڑی ۔ اس طرح مجادِ میں نے قام خیل نامی مقام یہ جو پڑھا دے تمال میں ور آن ہے، کولد (۳۰۹) میر معامت بجاری ۱۳۹۰۔

<sup>(</sup>۳۰۰) مقائی سل ن جنگ کے وقت بھارین کے ساتھ ہوجائے تے جس سے تشکر میں کی انداد یز مدجاتی تنی۔ مثلاً جنگ مایار میں سلم ساجیوں کی آنداد ساڑھے تن بڑاد (۴،۵۰۰) تنی۔

وْ حاسلے كا كارخان الله كم ليا جس شي اُريز ه مير ، ثبن ميرادريا في مير كر كوسله وَ علق من مجاهدين جنگ میں بانس کیٹر ہمی استعمال کرتے تھے۔ میڈیٹر صیافشت کیے ہوتے تھے جن میں بارد دمجری موتی تھی۔ بیک میں انویس آگ دے کروشن پر بھیکا جاتا تفاریس طرح سینگوں اور بھینوں ک آئتول بن بادود يحركم أثين جنهياد كي طور يراستوال كياجاتا تفاد مجاهدين تلوار، نيزيد ، جغرادر من اسے بھی استنال کرتے ہے۔ قلعے کی دیوار پر چڑھنے کے لئے کہی لیمی سٹرھیاں بھی بنائی گئ خصيرا - (۱۴۹)

### فوجی تربیت کے مراکز (Military Training Centres)

لشكر مين أنون جيك كي مثق كمه المع تقلف تريق مراكز قائم كا محت تصر مجابدين مخلف مثم کی جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ کیا تھ اوی بھی کرتے ہے۔ جن مجابدین کے باس اوڑے وار بندوقیں تھیں ، ان سے شائے کی مشق کرانے کے لئے کی افراد ذمہ دار تنے۔ ای طرح چتماتی بندوتول اور قرایین والول کی تربیت کے لئے کی افراد تصوص تھے تواعد کرانے والے اصحاب عنحد وتنے ۔ كاب يكا ب كار وزكامقاليكى ورا تھا الدونيز وزنى كى مشق بھى خورسيد صاحب نے بھی ایک باروسالعاد عبد الحمید خان کے ساتھ کئی صینے تک نیز ہ زنی کی مثل کی جس میں دولوں محوزے پرسوار موتے منے فواب وزیرالدولد لکستایاں: " گردوڑ یکوارا ور تیز بیانا، نیز وبازی، توپ اور بندون چذانا، چک سے قوامد سکھنا، تلے ہے کہ کا ، وشمن کو مامنا ، اس فرض ہے ہرشم کے جھے ارجع كرد كے تقے" ( الله عليه إن كا حصل بلندر كنے كے لئے قرم بلبورى كي لقم" جهادية" مجى ميدان جنگ على با وازيائدر تم سے يوسى جائى تقى۔

(Flags) پرچم

اسلالی للکر کے تین برے پر ہم تھے جن پرنہاہت خوصور فی کے ساتھ قرآنی آیات كا رُحى كن تعين \_ يهلا يرجيم معيد الله المهلاما أهاس يربيلي بإرهاكا الترى ركوع مرخ ريشم س كا رُها كيا تها\_ية اسلامي تشكر كا خاص شكان تعالده موف اس معرك يل في جايا جا تا تهاجس بيل سيدها حب خودشريك موت<u>ة تقدات ال</u>هام العيم آبادى المحلية تقدد ومرايرهم ومطبع الدن كِلات تفاراس يرسوره إخروكا آخرى ركوع مرخ رشم عن كالرحاكيا تفاريدا براجيم خال خيرة بادى (MI)مهر، يما مُست يجلِدٍ كِن ١٩٤٠ العيمال (MI) مهر، عدا مست يجلِدٍ كِن ١٩٠٠ سرا

کی ذمہ داری میں رہتا تھا۔ تیمرا پرچم "وقت اللہ" کہلاتا تھا۔ اس پر سورہ صف کی جند آئیتیں مثلاً "نہا دیدا الذین آمنو هل ادلکم علی تحارہ ۔۔۔النے" کا آگ گئی تیں ۔اسے جنگ میں مجد عرب اور بعد میں قرح اللہ شیدی اٹھاتے تھے۔ ان تین کے علاوہ الشکر کے اور پرچم بھی موسکے ۔ (۱۳۳) جب یہ پرچم اپراے جاتے تو ان پر کا آگ گئی آن کی آیات کود کے کرمجا ہدین کے دل دیمان دیفین اور جنگ ہے مجرجاتے۔

#### شفافنه (Medical Centre)

پنجاری ایک شفاف اندها جوائی کی خرورات کے لئے خاصا منظم اور خروری ہواتوں سے لئے خاصا منظم اور خروری ہواتوں سے لیس تفاراس بیس دوا تجویز کرنے والے افل نین کے ساتھ ساتھ جرائی کے ماہر بین سریفنوں کے عالم نے بار دور تفیراس نے بار دور تفیرات سے سرحدا کر سیرے دب کی جماعت بیس شرکت اختیار کرئی تھی ۔ خلام دسول میر نے ایسے افراد میں کریم بخش، مور بخش، حب برا کرئی تھی جان تھر جراح دائیوں کی اور عبدالرجم جراح جانتی کا نام لیسے بروہ زخم کے کھولئے جسم سے کوئی تفالے اور زخم کوئیے شک ماہر شھاد دیا تفاعہ وشفاف نہ سے مہر کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی شفاف نہ میں کام کرتے تھے لیکن ان کا نام معلوم نہیں ہور کا دختیا تا نام کرنے والوں کی ایک بھامت جرائی کے بعد مریفوں کی دکھ بھول کی و مداری اختیا تھی معام حالات بھی بیار پڑنے یہ مجمول کی تھی میں گئی خوات کے بھر مریفوں کی دکھ کرتے تھے۔ دوا نمی مقانی طور پر تیار کرئی جاتی تھی، لیکن خاص دوا کول کے بھر وستان سے مشکول نے کہ بھی انتظام کیا جاتا تھی۔ (۱۹۱۹)

### توشدخانه (Store)

الشكر كا ضروري سامان و كف كے لئے بنتارش ایک آو شرخان یا اسٹور مجي تھا جس ميں اناج ،
کپٹرے، جھیا داور مجاہد ہن كے استعمال كے دومرے ضرور كى سامان و كھے جاتے ہتے ہيں سے
عی مجاہد بن كوروز اندواش تقسيم كيا جاتا تھا۔ مجاہد بن كو جو سالات كپٹرے ، جوتے اور ہر ہفتہ كپٹر ا وحونے كے لئے صابون دیا جاتا تھا ، وہ سب سامان تو شرخانہ میں وكھا جاتا تھا۔ تو شرخانہ میں متھیا رہی و كے جاتے ہے۔ سیدھا حیا كے ادادت مندائن كی قدمت میں تین جھی رویش كرتے

<sup>(</sup>۱۹۲۷)مورد تمامت کام ین ۱۹۹۰

تنے بفرودت کے مطابق جھی ار قریدے کی جائے تھا در مقا کی الور پر ہتائے کئی ہوتے تھے۔ یہ سب بھی ارتو شرفاندش دیکے جائے تھے۔ ہر کھٹے ہیں: ''میو صاحب ؓ کے قوشہ فاندش ہتھیار تح درجے تھے۔ جب فرورت پڑتی ہو سے جاتے۔''(۱۵۵)

# مویشی خانه

یونک اسانی لکرش آیک محوار سوار وست یعی قعاد اس نے محواروں کے دکھتے کے لیے آیک مناسب جگد اور ان کی دکھتے کے لیے آیک مناسب جگد اور ان کی دکھ بھالی اور وائد پائی کے لئے ذمہ وار اوگ جی تھے۔ لئکر ش بار بر دار ی کے لئے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی کھوا و اور کے بھی استعمال ہوئے تھے۔ اس (۸۰) ہوگئی کی اور کا میں ان ش سے بہت سے مرکھ اور مرف در بار واور ف نے تھے۔ ایک واقت میں انکی میں تھا۔ ان سب جانو دول کی دکھ دیکھ کے لئے کو کہ مقر دھے۔ ایک واقت میں لئی کر شرا کے کو کہ مقر دھے۔

#### (Water Porter)

اسلامی لنگر میں مجابد میں کی ایک عداصت میدان جنگ میں اوسے والوں کو پائی بلانے پر معمور او تی مقدان کو شکا اس کماجا تا تھا۔

## (ج) محكمهُ عدليه (The Judiciary)

عدلیدامنای میاست کا تیمرا ایم شبرها چوگول کے دومیان حق وافعہ ف کا رشتہ قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ آل حکہ کے بارے میل خرود کے تھیدات مندعید ڈیل ایس:

### عمومی ڈھانچیہ

اسانی ریاست کی جانب سے ہر چھوٹے ہیں۔ مقام پر قاضی مقرر نے ۔ لوگ اپنے مقد مات اور مسائل کے بلسے شیان سے دھی گرتے جس کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جاتا۔
ان سب قاضع ن کے اور کا گیا گائی الفضا قال چیفہ جشن کا فیصلہ شریعت سے دور امیر الموشین کی حیثیت سے خود سید صاحب تھے جات ہو ہے گئی ہوئے جس کی حیثیت سے خود سید صاحب تھے جات ہو ہے گئی ہوئے گر ہوئے ہوئے گاہ دیکتے تھے تا کہ مارا کا م شریعت کے مطابق انجام پائے ہے جس مطابق ہوئے جس شریعت کے سب مرحدی کے تھے بختلف مالاقول کے مطابق انجام پائے در معمود کیا گئی منافی کر کھی کہ کی صفائے شریعت گائے کہ اور در اور کا میں منافی کے مصاب موری کے تھے بختلف مالاقول میں منافی کر کھی کہ کی صفائے شریعت گائے کے اس میں معمود کی کے تھے بھی تھی انہ کی مطابق کا میں مطابق کی مصابق کی مطابق کی مصابق کی مطابق کی مطابق

قاضی سید حجر حیّان کو بورے علاقے کے لئے قاضی القعناق (چیف جسٹس) کا عبدہ دیا گیا جوالیک مقامی عالم دین تھے۔ مولا ناخلام رسول مہر علاقے میں مقرر کے محکے دوسرے قاضو ل کے بارے يم لكعة إل

مخلف طاقوں کے تاشوں کی بوری تعمیل معلوم تیس - قیاس بدے کروہ مقای علاء منے۔ حثل مساحب ز، دونو اب عبدالقيوم مرحم كمنا نا لماسيد مير ( لمذ مساحب كوه) كوكوها كا قاضي ينا یا می افغار اور دادمنی الدهیده کے قاضی منصر صرف بشاور بین مولوی مظهرط عظیم آبای کوعهد، قَدْ وِيَارِدْ وَاللَّهِ لِللَّهِ كَدِيرِو ورسلها ن عِيرِهَان بارك زني كي خوابش بي تقي \_ (٢٦٧)

### عدليه يحربنمااصول

سب سے پہلے اسلامی لشکر کے قاضی مواز نا عبد اُلئی بڑھا نوی بنائے می تقر (سام) امیرالموتنین مختب مونے کے بعدسیدصاحبؓ نے عدلیدکوزیادہ مظلم کیا۔انہوں نے ایک با قاعدہ تحريري اعلان جارى كريكاوكول كوبتايا كرعدليكن اصواول كتخت كام كرسدكى اس ش جن اجم بانون كاذكريه، وهمندرجه ذيل بن:

ا۔ لوگوں بیں چھڑا پیدا ہوتو اس کا فیسلہ خود شکریں بلکہ قاضی ہے کرائیں کسی بھائی کوائر يىن قىل دينا مناسب تېن ...

الد برطن كے لئے لازم ب كريو كي كركبتا مو، قامنى كے سامت كيا اگروه اليانيس كرے كات

تعد كالمديشرب كالورتعدى خدالدرسوس ميلان كاندر كيدهدورج اليتدب

ا۔ اگر مادا کوئی نظری قاضی سے بغیر کوئی تھے جاری کرے گا اور اس ش ظلم وتعدی کا پیلو موكا تو تاخى اسدمزادي ك\_. گرقائيون سنكوني تصورمرزد موكا تو بماري مرف سيهيد کی جائے گی۔جس محض کولول تھم جاری کرانا ہو،وہ قامنی کی معرفت کرائے۔ (MIA)

محكمه عديدني ابنا كامنى بيت حسن وخوبي سانع مديد يمن لوكول كوقاضى كاعبده ويامياءوه عالم وین اور متقی ہوتے متعے اور لوگوں میں عدر قائم کرنے کی فکر کے سماتھ ابنا کام انجام دیتے تھے۔

(۱۳۸۸) عروی کاروان ایمان دعز بست ۱۹۵۰ (۱۳۸۸) میرد بها هست یج بدین ۱۳۳۰ سست

<sup>(</sup>MY) مهره برناعت مجاهدین ۱۷۰-۱۸۸ مینای عشرات پرچس طرح اعتاد کیا کیا وداتیس ایم منسور پرفاتز کیا مي اس سے اس بات كي ترويد بولى ہے كه بياور دراس كے زيراثر ملاقوں يس مجامدين كے خلاف جو بناوست مولی اوران کا جول مام کیا کیا واس کی وجدات وس کی زیاد آن اور ب جائن من رسیسا کد دیر ک اقتباس معابت بوتاب مترمرف قاضى القصاة بكساكثر قاشى مقاى علامتن خف

سید صاحب نے سرحد بیل جواسمالی ریاست قائم کی ، وہ ایک سال ہے کم مدت بیل ہی تاہ فیت اندیش مقد می خوانین کی خو تی بعاوت کی وجہ ہے ختم ہوگئی جس کا تفصیلی ذکر باب اول بیل کیا جو چکا ہے۔ لیکن ہد کی گھر کو شکوارا سنج ب اور خسین کا جذب دل بیل پیدا ہوتا ہے کہ است کم وقت بیل ہوں اور استے محدود ذرائع کے سماتھ اس ریاست نے کتا ایم کمل ڈھانچ قائم کر لیے تھا اور وہ ہر پہلو ہے کس قدر تعلیمات نبوی کی و فا وار رہی تھی ۔ اس نقط لفر سے اس تحریک کی قدر و قیمت اور بھی ہؤ ھا جاتی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہو ہے جاتی ہوئے ہے معدوم جاتی ہے گئی ہوئے ہے گئی ہوئے ہے معدوم جاتی ہے گئی ہوئے ہے معدوم ساحب کی میڈ للسانہ می کوئی تفش پر آب فیس تھی جے می سف بوا کے بس ایک جھو کئے نے معدوم کر دیا ہو۔ سید صاحب کی شہاوت کے بعد بھی ان کے رفتا ہے نے ساتھ ہی کہ خواں اور جس حدیک شہاوت کے بعد بھی ان کے رفتا ہے نے ساتھ ہی کہ خواں اور جس حدیک شہاوت کے بعد بھی ان کے رفتا ہے نے دیک مثال کے طور پر س سے رکھا اور جہال اور جس حدیک شہاوت کے بعد بھی ان کے رفتا ہے نے دیا ہے تھی تاریخ کے اور اق

سیدصاحب کی شهادت کے بعد مواد تا عزایت عی عظیم آبادی آب بڑے بڑے بھائی مواد تا عزایت عی عظیم آبادی آب بڑے بڑے بھائی مواد تا والہت علی عظیم آبادی کے تھم سے مرحد تشریف مائے اور مجابدول کو منظم کیا ۔ یکھی بنان والہ سے بالا کوٹ سکھوں سے چھین سیا اور دیگر ہو کیس (۲۲) قلع ہے کہ کرے وہاں آبک مضبوط حکومت کی بناہ والی ۔ جدد بی مواد تا والا برت عی عظیم آبادی بھی ہناروستان سے مرحد آگے اور صدر ریاست کی فرصواری سنجال ۔ وہاں اسلام گرھام کے ۔ یک تئر کواسلامی ریاست کا دارا تخلافت (Capital) مقرد کیا گیا۔ اس کی اپنی آبک فوج تھی جس میں ایک ہزار ہا تا تعدہ سپ بی سرکاری ملازم تھے۔ یہاں مقرد کیا گیا۔ اس کی اپنی آبک فوج تھی جس میں ایک ہزار ہا تا تعدہ سپ بی سرکاری ملازم تھے۔ یہاں اب اسلامی ریاست کا ایک وہ نی توزی م پذیر ہوا جس کی گرانی میں شرک نظام قائم ہوا۔ قدام رسول مہر کے معابق آئی میں میں دی ہو سے دوخرورت پڑنے پر مہر کے معابق تھی جس کی وجہ سے وحد دوخرورت پڑنے پر موات تھا۔ اس کی انتظام کر کے دیاست کی عدد کرنے کے سے وحد دوخرورت پڑنے پر کے مطابق الی طرف سے فوجوں کا انتظام کرے دیاست کی عدد کرنے کے سے وحد دو اور تھے۔ مہر کے مطابق الی میاست کی عدد کرنے کے سے وحد دوخرورت پڑنے ہوا اس کے مطابق میں طرف سے فوجوں کا انتظام کی مطابق میں ہزاد جنگ جوموجود تھے۔ "

اس اسادی دیاست کی مزیدتقعیں بیان کرتے ہوئے میرآ مے کھیتے ہیں۔

عجابدین ئے تمام قلعوں میں حسب ضرورت فوج مقرد کردگئی تنی اور بر قلعے کی متعلقہ آبادی کا انتظام قلعدد ادر کے باتھ میں تھا۔ نیز برمقام پر تخصیل دارمقرد متے جنہیں دارونہ عاص کہا جاتا تھا۔ اس طرح ہر جگد تن اے مسلحہ فائے اور اصطبل کے انتظام کے لئے مختلف اسحاب مامور تقریعش او گول کا کام بیاتھا کہ سپاہیوں کو باتا عدہ آو اندکر استے رہیں۔

ہی طرح احتساب، انسداد جرائم اور افقاء کا نظم بھی پورے علاقے بیں شریعت کے مطابق جاری تھا۔ مہر کوریاست کی خرائ سے آمدنی کا سمجے علم ندہ وسکا کیکن بعض کھی کمتو ہے بیس بعض علاقوں کی رقوں کے ذکر کی بنیاد پرانہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پوری رقم دولا کھ جار ہزار ڈنی ہے۔ یہ در کھنا جا ہے کہ اِن کی فہرست خودان کے مطابق ٹاکھل ہے اور اس خراج میں جا کیروں کو بھی شال نہیں کیا گیاہے۔ (۲۰۱۹)

مولانا عنایت علی کے انقال اور اسازی ریاست کا نظام درہم برہم ہوج نے کے ایک عرصے کے بعد مرحد علی موجد نے کے ایک عرصے کے بعد مرحد علی موجد اور مولانا عندالله عظیم آبادی کو امیر شخب کیا گیا انہوں نے سرحد میں ایک بوے علاقے کو دوبارہ فتح کرے اپنے زیر اثر بیااور وہاں شریعت کا نفاذ کیا۔ ان کی فوج وی بٹالین پر مشمل تنی ۔ اپنی جالیس سار دورامارت میں دو پوری قوت اوراست تنال کے ساتھ انگریزوں کے ضاف صف آرار ہے۔ (۲۲۰۰)

جب مولانا عنابت على عظيم آبادى في سرحد ش جهادكا يرجم لهرايا تها، أنيس دنول شل سيد اكبرشاه ستمانوى كوزيرين جراره كي عوام في اينا حاكم تشليم كرنيا اورائيس "بادشاه" كانشب دياسيد اكبرشاه سيد صاحب كي مريد اورظام ترين رفتق تقد انهول في زيرين جراره كي علاق على اسمامي شريعت كانف فركي برنسمتي سيداس اسلاى نظام كي عمر بهت كيل الابت بوئي اى لئي وه دور "النزى مسلماني" (اسلامي حكومت جوبهت كم حرصه باتى ربى) كيمنا م سيعلاسة ش اب تك يا و

ان رفقاء کی فہرست میں چنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں تمری نظام کے تقافی کوشش کی ہے۔ ہم ٹو تک کے تواب ، تواب وزیر الدولہ اور حیدرآباد کے تواب کے حقیق بھائی تواب مہارز الدولہ کانام بھی شامل کر سکتے ہیں انہوں نے 'جہاں تک ممکن ہوسکا' سپنے زیر اثر علاقوں میں اسلامی شریعت ڈافذ کی اور حکومتی نظام کو اس کے تالع رکھ ۔ان کوششول کا ذکر اس کتاب میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ تقصیل کے لئے مراجع سے مدولی جاسحتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۷۱) مېر دمرگزشت مجابدين ۱۳۳۰ ـ ۲۳۳ ـ (۱۳۴۰) مېر دمرگزشت مجابدين ۱۳۷۰ ـ ۱۳۳۹ ـ د د ۳۴۰ ـ ۱۳۹۰ (۱۳۴۱) مېر دمرگزشت مجابدين ۲۳۴۰ ـ



# تحریک جاری ہے

یہت درت تک مجاہدین مرحد کی اس جیرت انگیز توت کا سرچشمہ کیک روز بنا رہا۔ اس ہندوستانی حکومت[راجبرنجیت سنگیری حکومت] نے جوہم سے پہنے رہنجا ب پرحکمراں تقی وانہیں تین مرحبہ مشتر کی ورقین دفعہ یہ انگریزی کونن کے ہاتھوں تباہ و ہر باد ہوئے۔ لیکن باد جوداس کے بیابھی تک زعمہ جیں۔

ويم بنتر بهارے بندوستانی مسعمان

اس باب میں اس حقیقت کو تاریخی ہیں منظر میں چیٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ سید صاحب کی تخریک سے فیر معمولی اثر سان کی شہادت سے ساتھ فیت ہوئے ہا کہ سن سے دفقاء سے بن کی شہادت کے ساتھ دیوں میں موسل سے زیادہ مدت تک اس تحریک کواپئی پوری جہ عتی شناخت کے ساتھ دندہ دکھا۔ سکے بنداس بات پردوشن ڈیل جائے گی کہ ہندوستان کی جگہ آز دی جس مجاہدین کا موقف کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف مسلل جہادیں انہوں نے کس طرح ابنا فیتی خون بہایا۔ پھراس حقیقت کواج گرکرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بیتحریک آئے بھی اسے ویٹی ، اخلاتی ، مواشرتی اور وصافی پیغ م کے ساتھ دندہ ہے۔

ا۔ تحریک کی جہد مسل کا تاریخی جائزہ

جن دشوارترین حارات بی سیدص حب کے رفقا منے ان کی شہادت کے بعدا پی جدوجید جاری رکھی ، وہ صبر وکل ، استقلار واستقامت اور ہمت وحوصد کی ایک طویل ایمان افروز داستان ہے۔ یہ بالکل فعری بات ہوتی کہ اسپے محبوب قائد کی شہا دمت کے بعد مجاہدین بھر جاتے ، لیکن ایے نصب اُنعین ہے کی وابنتگی نے اُنین سیرصاحب کی شہادت کے صدمہ سے نگتے میں مدد دی۔انہوں نے ہندوستان اور سرحدود نوں جگہوں پرائی جماعت کو مظلم کیا اورانیس نطوط پراٹی جد وجہد جاری رکھی جن پرسیوصاحب آنیس ڈال سے نتھ۔

مرحد میں انہوں نے بہت جلد شیخ وئی مح کو اپنا قائد نتخب کیا۔ شیخ ولی محد نے منروری کی تھے۔
جوے سید صاحب کی اہلیہ محتر مہ کو جو '' بی بی صاحبہ'' کہلاتی تقیس، برحفاظت مند حدیثیانے کی ذمہ
داری خورسنبالی اور محرقائم یائی پٹی کو سرحد میں بجاندین کا اجر اور اپنا نائب مقرد کیا۔ پھر مولوگ نصیر
دلدین منگلوری سرحد کے امیر بتائے گئے۔ انہوں نے کامیا بی کے ساتھ بجابدین کوشنگم کیا اور سکھوں
اور ان کے معاون قبائل کے خلاف کئی کامیا بی از ائیاں الریں ۔ انہوں نے ٹو پی میں شہادت یائی۔
ان کے بعد میر اور اولی نے قیادت کی ذمہ داری سنبالی۔

ان دنول جب ہندوستان خبر پیچی کد سرحد ہیں مجاہدین کمزور پڑتے جارہے ہیں اور سید ما حب کامٹن ختم ہوا جا ہے قد مسلمانان ہندان کی اعداد کے لئے انکھ کھڑے ہوئے اور مشور سے سے سیدنسیر الدین دباوی جوشاہ ولی اللہ کے خاندان کے چھٹم و چراخ بتے، ایک جماحت نے کر سرحد کے لئے روانہ ہوئے تا کہ سرحد ہیں مجاہدین کوتھویت ہو۔ وہ پہلے سندھ پہنچے۔ (۲۲۲) انہوں نے تشکسوں اور انگر بزوں سے کی افرائیاں افریں۔ انہیں کے عہدامادت ہیں خزنی کی جنگ ہوئی تھی ورائم کی در انہیں کے عہدامادت ہیں خزنی کی جنگ ہوئی تھی در انہیں کے عہدامادت ہیں خزنی کی جنگ ہوئی تھی در جس میں انگر بزوں کے خداف انہوں نے مجاہدین کا ایک انتشار دوانہ کیا تھا۔

سید تعییرالدین وہلوی مجاہدین کے مرکز ستھا نداس وقت پٹیج جب مولوی تعییرالدین منگلوری شہید ہو ہے تھے۔ کاروبار جی واوی تعییرالدین منگلوری شہید ہو ہے تھے۔ کاروبار جی وان کی اورت بھی کی موقعی ہوا۔ انہوں نے ستھانہ بن بھی انتقال کیا۔ ان سے بعد سرعبدالرجیم مجاہدین میں انتقال کیا۔ ان سے بعد بر سیدعبدالرجیم مجاہدین کے اورت بھی ہوا۔ انہوں نے ستھانہ بن بھی انتقال کیا۔ ان سے بعد بر اس سے میں انتقال کیا۔ ان سے بعد بر اس میں انتقال کی مواد ان سے بعد بر اس میں انتقال میں ہوا۔ ان سے بعد بر اس میں انتقال کی مواد کے ایک ورومندانہ دون میں مواد کی مواد کے ایک ورومندانہ دون مقدم کے سے جہاں وہ ان وان میں میں میں ہوگئی ہوں ہے۔ اور میں مواد کی مواد کے ایک ورومندانہ اوران کے بیچاد کی مواد کے ایک ورومندانہ اوران میں برائی کی جہاد کی مواد کی مواد کی اوران کی بیچاد کی اوران کی بیچاد کی اوران کی بیچاد کی اوران کی بیچاد کی اوران کی مراز شدہ بجاد برین سے اوران میں مراز شدہ بجاد برین میں اوران کے بیچاد کی اوران کی مراز شدہ بجاد برین میں اوران کے بیچاد کی اوران کی مراز شدہ بجاد برین میں اوران کے بیچاد کی اوران کی دوران میں مراز شدہ بچاد برین میں اوران کے بیچاد کی اوران کی مراز شدہ بجاد برین میں اوران کی مراز شدہ بجاد برین میں اوران کی بھور کی اوران کی بیچاد برین میں مراز شدہ بجاد برین میں اوران کی بیچاد برین کی اوران کی بیچاد برین میں اوران کی بھور کی اوران کی اوران کی دوران کی اوران کی دوران میں اوران کی دوران کی اوران کی دوران کی

اول دعلی فے امارست کی ذمدداری دوبارہ سنجال۔

سید تصیرالدین دبوی کے انقال کے بعد سرحدیں جہ دکا کام پیر کمزور پڑگیا۔ ستھاند، جو می ہر کر تھا، سیاب بیل بیل انقال کے بعد سرحدیل جہ دکا کام پیر کمزور پڑگیا۔ ستھاند، جو می ہدین کامرکز تھا، سیاب بیل بیل ہو گیا۔ پھر بھی تھوڑے سے مجاہدین میراولا وقتی کی اورت بیل وہال موجود ہے۔ اس میں منظر بیل سید ضامن شوہ کا فائی نے مولانا ولدیت بیلے اپنے ججوٹے بعد کی تشریف مانے ادر تحریک کو منظم کرنے کی دعوت دی۔ مولانا عنایت علی کو تلیم آبادے اور میر مقمود فلی کو بہارے مرحد بھیجا۔ ان کے پاس روب بیلی خاصی مقد ادر بیل تھا اور جنگ ہوئی کی میں تھی۔ جب وہ سرحد پہنچ تو میراولد دعلی ہوئین کی جماعت کے مقد ادر بیل کے اور سید شامی شاہ کا فائی نے بھی ان کی معیت افقی رکر ان۔

مولانا عنایت علی نے سرحد ش ترکی یک جہاد کتن مردہ ش روح پھونک دی۔ یکھ ہی عرصہ
کے بعد انہوں نے ایک خون آشام بنگ میں سکھوں سے بالا کوٹ لیا۔ اس کے بعد انہوں
نے کردھی حبیب انقد خان پر قبضہ کرلیا۔ پھر فٹے گڑھ کا مضبوط تلعہ بجا ہدین کے قبضہ میں آسم یہ اس کے بعد انہوں
کے بعد بجابد بن طوفان کی طرح اشھے اور کوئی دی دن کے قبل عرصہ میں یکس (۲۲) مزید قلعہ فٹے کر کے بعد بھی (۲۸۲) مزید قلعہ فٹے کر کے اس کا میں ایک وسٹے عاقب کو بردھ کرکے اس خوار اور انتہا ہوا تھا۔ اس کی مطابق مجابدی کے میں ایک وسٹے عاقب کی جو ایس جو اب ہری بورسے میں ایک وسٹے عاقب کی میں ایک وسٹے اندھ کے میں ایک وسٹے اندھ کے میں ایک وسٹے اندھ کھی تھی کے بہیلا ہوا تھا۔ اس کی مرید تعمیر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی مزید تعمیر کا پورے کی ایک در بے۔ (۲۲۳)

مولا نا حمنایت علی عظیم آبادی کے انتقال کے بعد تین ممبروں کا ایک بورڈ قائم کیا گیا اورا ہے تحریک کی قیادت کی ذمدواری سونی گئی۔اس بورڈ کے ممبر شھے مولانا لفر اللہ، شاہ اکرہم اللہ اور میر تقی مول نا لفر اللہ اس بورڈ کے امیر شھے۔جلد ہی مول نا مقعود علی سرحد پہنچے اوران کو امیر شخت کرلیا گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا ولایت عی عظیم آبادی کے صاحبز اوے مولانا عبداللہ حقیم آبادی کو امادت کی ذمہ واری مونی گئی۔

مول نا عبداللہ کا دوراہ رت چالیس برس پر پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا علاقہ گئے کرکے اسے اپنے زیراٹر میااور وہاں شرایعت کا تفاذ کیا۔ ان کے زمانے میں مجاہدین کو بہت توت حاصل ہو کی۔ ان کے نظکر میں بارہ سوسے چودہ سویا قاعدہ نوجی تھے۔ انہوں نے انگریزول کے

<sup>(</sup>۱۳۲۷) بهرمرگزشت بجایرین ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ساس

خواف جہاد کا ایک مضبوط محافہ قائم کمیا۔ آئیس کی اہ رت کے زونے بیس مجاہدین نے انگریزوں سے ۱<u>۱۸۲۳ء میں اسیلہ کی مشہور جنگ کڑی تھی</u> جس بیس انگریز فوج کو ہولنا کہ جاتک کا سامنا کرنا پڑ۔ تھا۔ وہیم ہٹر ککھتا ہے:

بنب ہم نے اس مبلک کھاٹی کوچوڑ اتواس کے چید چید پر برطانوی سپاس کی قبریں موجوز میں \_ (۳۲۵)

اور ای طرح بیتی کی وقت کے ڈگر پرآ مے برطق ربی ۔ جیسے جیسے ضرورت پڑی گلفسین آگے آئے گئے۔ اور انہوں نے جان ، مال اور آرزوکی بوی سے بوی قربانی دسے کر سرحد بیل تحریک جب دواصلاح کا پرچم بلندر کھا۔ (۲۳۳) بیتی کی کیا آیک سوسال سے زیادہ پودے آب و تاب کے ساتھ سرحد بی زندہ دیتھ کرک دبی۔ اس پوری مدت بی اس بین نہیجی قیادت کا سسسد منتقطع جوااور نہیں جا عت نے وقتی طور پر بھی اپنا مورچہ چوڑا۔ ہنر نے بھی اس کا اعتراف ان الفاظ بی کیا تھیں جماعت نے وقتی طور پر بھی اپنا مورچہ چوڑا۔ ہنر نے بھی اس کا اعتراف ان الفاظ بیس کیا

ج.

یتجاب گورنمنٹ نے مہم کے مثالی بیان کرتے ہوئے افسوس فا ہرکیا کہ مہم فتم بھی ہوگی اور ہم اس قائل ندہوئے کہ ہندوستانی مجاہدین کودہاں سے نکال باہر کریں ، یوان کواس بات برین کہ دو کرسکیس کہ وہ اطاعت قبوں کرلیس اور ہندوستان سینے گھروں کو واپس کا جائم ہے (۱۲۲۷)

مرحد میں مجاہدین نے اپنی مرکزی سے 1911ء میں اس وقت ختم کی جب مندوستان آزاد ہوگیہ اور آنگریز بہال سے جے مسئے۔

۲۔ مندوستان کی تحریک آزدی اورمجاہدین

سیدمیا دب گاہمل نشانہ شروع سے آگریز تھے۔ انہوں نے پہلے سکھوں سے جہداس کے کیا کہ پنجاب میں سکھ حکومت کے دور میں مسمانوں پر جوظلم ہور ہاتھ، اس کے فوری قدارک کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ مقامی حالات کے تحت سکھ پہلے سامنے آگئے ۔لیکن سیدمیا حب کی نگاہوں سے بیرحقیقت بھی ادمجمل نہیں ہوئی کہ مسمانان ہند کے اصل دعمن آگریز تھے۔اس کے

<sup>(</sup>۲۲۵)یخروی.

<sup>(</sup>۳۲۷) تحریک کے بعد کے بیڈروں کے نام اور تعبیلات کے لئے دیکھٹے 'میر مرکز شت مجاہدین ماسے ہے۔ ( سے ۲۲) بڑ سالا میں ا

علاوہ وہ انگریزوں کے ہندوس ن پرغاصبانہ قبضے اور ہندوستان کوغلری کی زنجیر میں جکڑنے کے عید راند عزم وارادے کو بہت پہلے بھائی۔ چکے تضاورا ک کے سنتے انہوں نے مسلم نو س کے ساتھ میں دو تھر انو ل کو بھی متوجہ کی تھارئیکن جب کی ہندو تھر انو ل کو بھی متوجہ کی تھارئیکن جب کی بھی طرف سے عزم وحوصد کی کوئی کرن نظر نہیں آئی تو وہ اپنی جی عت کو لے کرا تھریزوں کے خلاف میدان میں سمجے۔

جیسے مید صاحب کواس بات ٹیل کوئی شک ٹیل کوئی شریعیں تھا کہ انگریز ہندوستانی مسمانوں کے اسلی مرشن سے ماس طرح انگریزوں کو بھی اس میں کوئی شبخیل تھا کہ ہندوستان ٹیل ان کے اسل مد مقد بل مسمون سے ولیم ہنٹر سے اپنی کماب ٹیل مسمون آگریزوں کا دشمن اول قرار دیا ہے اور انہیں کی انگریز دشتی اُس کی کتاب کا موضوع ہے۔ اس کی کتاب کا نام ''جو دیکاریکار کہہ مسلمان کیا وہ اپنی تخمیر کے معابق ملک کے خد ف بغاوت کرنے پر مجبور ہیں ؟''خو دیکاریکار کہہ مسلمان کیا وہ اپنی تخمیر کے معابق میں ایک ایس دشن و کیے رہ نقی جس نے ہندوستان کی سرز مین پر برط نبید کی حکومت کو بھی تسمیم نبیل کیا۔ پوری کتاب ہندوستان بی مسلمانوں کی انگریز مخالف جد وجہداور سرحد میں ان سے با تا عدہ جنگ کی دستان سے بھری پڑی ہے۔ ہنٹر اس کا اعتر اف کرتا ہے کہ مرحد میں سکھول سے مقابلہ آرائی کے درمیان بھی آگر جو بین کوانگریزوں پر مفرب لگانے کا موقد ماصل ہوجا تا تو وہ اے بھی ہا تھے سے نہ جانے ویتے ہیا ہدین نے آگریزوں کے خلاف جو مورجہ کھول رکھا تھا۔ اس کا وہ ایک چگر مرسری طور پر یوں ذکر کرتا ہے۔

جنگ کائل میں انہوں نے ایک ففکر جرار مارے دخمن کی مدرد کے سے روانہ کیااور ایک بٹراد کے قریب آخردم تک ہمارا مقابلہ کرتے رہے۔ صرف فٹح قزن کے موقعہ پر تین سوکے قریب نے آگریز کی تلواروں کے ووید جام شہادت اوٹ کرنے کی سعاوت حاص کی۔ (۳۲۸)

کھیا می ہمدومتان کی تحریک آز وی بین مجاہدین نے بہت ہی ہم رول اوا کیا۔ یہاں ہے بات یا در کھنی چاہئے کہ سیدسا حب کی اس ایماء بین شہا دست اور کھی او بین سرف بیمین (۲۷) برس کا فرق ہے۔ اس ولت مجاہدین سرعد بین اگر بزوں بتکھوں اور مقامی قبائیلیوں کے خلاف تنہا نبرد آئز ماتھے اور بخت وباؤ بین شے ، اور ہندوستان بیں انگر بزوں کا خاص نشا نہ تھے۔ لیکن ان بین

ر ۱۳۵۰ *بنتر ۱۳۵۰* 

کسی طرح کامجی واغلی انتظار ہرگز تہیں تھا اور شہی ان کی اسپیغ نصب العین ہے و بنگلی شی فرق آیا تھ۔ وہ سرحد بیں فتح وظلست ہے بے نیاز ہو کرانگریز وں سے جہا دکر رہے بتھے اور ہندوستان میں خاموثی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف عدم تعاون اور جہا دیر بیعت میں سے درہے تھے۔ یک وہ زہ نہ تھا جس بیں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف میں کھیا مکا انتظاب و فما ہوا۔

جب ہتدوستانی فوجیوں نے ملکتر، میرتھ اور ووسرے مقامت پر انگریزوں کے خلاف بغاوست کردی تو وہ سب دبلی آئے مخل تا جدار بہا درش وظفر کی خدمت میں صضر ہوکران سے سریری کی درخواست کی اورانییں غیرمشر وططور پراینا بادشاہ اور جنگ آزادی میں پناسب سے بردا رجماتسيم كياريها ورشا وظفرنے ن كى تي درت كى خطرناك و مدوارى قبور اكرتے موسك مندوستان ک تحریک آز وی میں ، پی قسمت بورے طور پر المدوستا بیول کے ساتھ د نسلک کر ال ان ای دلول اطدع کمی کہ جزل بخت خان اپنے ساتھ باغی ہندوستانیوں کی ایک بڑی ٹوٹ کے کردیلی آ رہے ہیں۔ بخت خان کیل جولا کی میں <u>۸</u> ام کو دہلی داخل جوئے ۔ چونکہ وہ ایک تجربہ کا رفو تی اور جنگ آ زادی کے مضبوط سیابی نفے،اس لئے بہادرشاہ ظفرنے اسپے خسر ملکے زینت کل کے وارد جمالل خان کو ہدایت دی کہ وہ خود بخت خان کا استفار کریں ۔ بادشاہ ۔ تے بخت خان کو پوری ہندوستانی ، في ون كا كمانذران چيف (سال راعظم)مقرركيا\_اس طرح بيّخ كيه آزادى اس طرح منظم موفّى کہ بہادرشہ ظفراس کے سرپرست اور جنزل بخت خان اس کے سایار اعظم متھے، اور چند مفاو مرست طبقوں کو چھوڑ کر پورے ہندوستان کی عوام بلاتفریق شدہب وست ان کے ساتھ تھی۔ <sup>(۴۲۹)</sup> جزل بخت خان سيدصاحب كتحريك جهاد كايك يا قاعدممر يتع بيتح يك اس دفت ہندوستان میں مسد تو ساکوانگریزول کے خواف منظم کرنے کی کوشش کررای تھی اوراس کے تحت لوگوں ہے انگریزوں کے خلاف جہ دکی بیت لی جاری تھی۔ اس سلسلے میں مجاہدین سے ایک قائد موہوی سر فراز علی محکریز وں کے خلاف جہاد کے لئے محور کھیور اور اس کے اطراف میں لوگوں ہے بیعت لےرہے تھے۔ جب وہ سلطان پور پہنچاتو بخت خان نے جوان دنور اوہاں كے صوبددار تنے ان كى دعوت سے متاثر جوكرا تكريزوں كے خلاف جہاد سكے سنے ان سك ماتھ (١٣٢٩) اقبال حسين ومجزل بخت خان" افعاره موستاون كرابنما (سوافي خاك)" اهد بعد ش مرز معنى كما تذران جيف بنادئ مكر إدر بادشاه في بخش خان كولار وكورز بناديا اورا سكل اختيارات مونب وست رافوج كويمى بخت خان كاعظم مانے كي خصوص برايت وك كل. اسم بروير "ميد درشاد ظفر" اخداره سو ستاون کے راہنما، ۲۸\_

پر میعت کرلی۔ (۱۳۳۰) اس طرح بخت خان کے سان راعظم منتخب ہونے کے بعد میں اور اور کے خو کیک آزادی کی تیادت ایک بیسے قائد کے ہاتھ بیں آگئی جوسیدے حب کی جد هنه مجاہدین سے مسلک تھا۔

جماعت کابدین کے افراداس وقت دہلی یا دہلی ہے ہر کہناں کہاں سر گرم عمل منے اور ان کا لاکھ عمل کی تقاد اس پر سر یہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے تاریخ کے صفحات ہے جمل کرکے ایک جگہ مر بوط طور پر بیش کیا جائے۔ جو تفاصیل سامنے آسکی ہیں ان سے پہند چلا ہے کہ ان علی سے جو دہلی آ کئے تھے وہ جو مع معجد اور اس کے اطراف ہیں تھر ہرے تھے منظم تھے اور تعداد میں بھر بہت کم بھی نہیں تھے۔ سیر محمد میں بھی العلماء ذکا واللہ خان کے حوالے سے لیسے ہیں کہ مولوی مرفراز علی دہلی آئے تھے۔ ذکا واللہ خان کی آبد کے ساتھ ' وہا ہیوں کا اجتماع دہلی ہیں مرفراز علی دہلی آئے ہوا ورمولوی مرفراز علی جہاد ہیں کے میرانشکر اور بخت خان اس کا معاون ہوا۔''(۱۳۳)

(۱۳۳۰) سيدمجه ميون مسلمانان وندكاشاندو مامني وجلد ٢٠٠٠ ١٢٠٠ بخت خان بكعنو كي نواح بين سلطان يود عامی مقام کے دسینے والے سے۔ آخاز زعری یس انہوں نے انگریزی فوج بس تو کری کرنی اور جلد ای ترقی کر کے اوشیج حبدے پر فائز ہوئے ۔ پیجھ دنوں کے بعدانہوں نے نوکری چیوڑ دی۔ پھرانہوں نے سولوی مرفرازی سے جوسیدم حب کی ترکی سے ایک فعار اقائد تھے انگریزوں کے فلاف جباد کی بیعت کری۔ چسب تواب بہدو دخان نے بریلی میں انگریزوں کے خلاف بناوت کی تو بخت خان نے ان کی مروک پہر انہوں نے آیک بوی فوج کے ساتھ دبی کا رخ کیا جہال بہدور شاہ ظفر نے ن کو ہندوستان کی و فی فوج کا كى طرران چيف (اور بعد يس مارو كورز) مقرر كياران كى أكريزوں كے خدف جنگ ،ب معدوستان كى تاريخ كاكيك حصرب الخفريزوب في ان كي فل ف بهادر شاه ظفر كور بين اسينة أبيك ايجنث مرز ، الى بخش جوبادشاه محسمه طي يقف كوز ليدفتك وشهر بيدا كرديا - التي بخش في وشاه كوسيم بأكه بخت خان ايك روسیدے اور روسیلہ بھیشمشل بوشاہوں کے فالا ف رہے ہیں۔اس فے آئیس باود مایا کہ تاہوں کے خلاف بنک کرنے والاشریش وسوری بھی ایک روہ بیدتن اور بادشادش عالم پر دیل بی حمد آور ہوئے والد ادراس كى المحميس تكافيد والافارم قادريمى روسيار جب بهاورش وقية ال تلحكوف كي بعير والوب ك مقير سيناه ن الوجنت خان بين الميل مشورود يا كدوه واسيدلكل جا كين اور جنك جاري ركيس كديور، مندومتان ان كے ساتھ ہے۔ ملكن ورشاہ بے بيتى كا شكار موسيك تقداس لئے انہوں نے سير ڈ ل ويے كا قيمدكيات حب بخت خان في جمنا يادكيا اورويش كحندى طرف فكر مي تنصيل كري سخ فركوره بالاكتاب كيصفحات الااتاء اوكعنز

(۱۳۳۱) محمد میں ۱۸۵۰ بر الدتاریج عروج انگلامیہ از ذکا والشرفان محمد میاں اپنی کماپ بیس میں ہرین کی بری ۱۸۵۰ کی جنگ آزاد کی بیس شمولیت و تعداد درقر و کی کا تخیید بیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ۱۸۱۱–۱۹۹۹ و کلی میں بخت خان کی طاقت کا ایک اہم ستون یکی مجاہدین نتھ۔ اقبال حسین کھتے ہیں:

مرکرمیوں سے جہادیوں کی معاقب ان کی اپن فوج اور توپ فاشق الیکن ان کومولو کا مرفراز حل کی مرکزمیوں سے جہادیوں کی تھے۔ بندری جہادیوں کی تعدد دہمی دہلی میں بدھتی گئی کی کھر معام استعقل طور پر مسلم فوں کو جہاد کا ورس دے جہادیوں کی تعدد دہمی دہلی میں بڑھتی گئی کی کھر معام استعقل طور پر مسلم فوں کو جہاد کا ورس دے رہے تھے تا کہ اگر بروں سے فلا ف او کوں کو اکسا کر انہیں دہلی کے باہر کر دیا جائے ۔ وہلی جس بخت خان جہادیوں کے قائد میں مسئے۔ جہادیوں کوچش ہم مصر مورفیون نے دہائی معدد مورفیون نے دہائی معدد مورفیون نے دہائی معدد الدی تھی ہے۔ یہ تھے۔ باتی محمد در فو تک اور بھو یا ل حصارہ ہے ہور السیم آباد وہر ہو یاں سے آئے تھے۔ باتی محمد در فو تک اور بھو یا ل حصارہ جے ہور النظان کی بڑی آباد یاں تھیں جو مولوکی مرفراز علی محمد در فو تک اور بھو یا ل میں دو بھو یا ل میں دو النظور میں مام خان م

مولاناسيد محممال ايك مولل تجويد كي بعد ككية بن:

اتن بات واضح ہے کہ جن علاو کرام نے اس تو یک آئے ہے۔ میں سے اکثر و بیشتر معزرت شاہ عبد اسوریز مدحب قدس اللہ سروائعز بڑیا معزرت سیدا حمد فتہید ّ سے مقیدت یہ تلمذ کا رابط در کھتے تتھے۔ (۳۳۵)

عدد ۱۸۵۸ء کی تریک آزادی کی ناکامی کے بعد بہت کا تو می تنظیموں نے کنارہ کئی افتیار کرلی انیکن مجاہدین نے سرحد بی اسمست اور چرکنڈ بیل قائم اپنے مراکز کے ماتحت انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ حاجی میرشس امدین نے اپنے آپئی کتاب ''سیاحت افغالستان'' بیل

(۱۳۳۷)، قبال شین از جزل بخت خان انفاره موستادن کے راونماہ ۵۵۰ (۱۳۳۳) ہنٹر، ۱۳۹ (۱۳۳۷) ہنٹر، ۱۳۱۰ - ا کیک جائے کی دعوت کا تفصیل کے ساتھ و کر کیا ہے جو دانیہ مہندر پرتاب نے مہدجرین ہند کے اعزاز میں کائل کے ہوئل مرکزی، ندرانی میں اارتومبر ۱۹۳۳ء کو دی تھی۔ (۱۳۳۸) اس موقعہ پر رہیے مہندر پرتاپ نے بہت کطے الفہ فائیس مجاہدین کی تو می خد ہ سے کا اعتر، ف ان الفاظ میں کیا۔

آپ بی سے اکثر احب کو فالبا اس مدسال تحریک بجابدین بند بیکا پہنے ہے عم ہوگا کہ کس طرح اس تحریک کے بیٹوں نے جب ہندوستان بی اپی تو مسطوعت و مکومت کے تھرکو افرے باتھوں تیاہ ہوتے پالے تو اس کی حفاظت و بحال کے لئے اساک واوطان ، خولیش واقارب اور جرحم کی راحت وا رام کو رہ ت ماد کر بیبا نوں ادر سرحد ہندکی حک و تاریک بہاڑوں بیں آکر چگر کی ورد خمن کی ہرتاہ کن کوشش کے باوجود ہندوستان کی آل وی کے حصوں کے سے کی قریاتی وقدا کاری سے مجھی ورفع ندکی ر۔۔۔ اگر چہ ملک واست نے اس

(٣٣٦) كالجدم بتدر برناب بندوستان كى ببكى عارضي مكوست يا حكومت مؤقة جومندوستانيول في كائل يش بتشكيل كي تقى، ك صدر تقد مواد تابر كمت الله بحويال اس ك وزير اعظم بمواد تا تحريل تصورى وزير خارجه اورمواد تا تحدیثیر [ میرمجاندین ] وزیرد فاع فتخت کئے گئے۔ مولا ٹامحدیثیر کو باغستان ہے فوج اکٹھا کر کے ہندوستاں بني انكريز ي حكومت برحمد كرف كوتيار كرف كي ذهده ري دي كل في أو اكثر خوشي محد كوسكريشري كاعبده ويا مي (مرگزشت بجابرین، ۲۲). اس طرح ہم و کیھتے ہیں کہ سیدصا حبّ کی جماعت بچاہدین سے وْمدوادند صرف جنگ آزادی کے قومی دھارے میں نثر یک تنے، بلکداس میں قائداند ذمہ داری سنیا ہے ہوئے تقے۔اس ئیکی حکومت مؤتنہ میں مسلمانوں کوجوٹمائندگی دی گی دہ ہتدوستان کی جنگ آزادی میں مسمانوں کے صف اور میں ہونے کی بیٹ ولیس ہے۔ اس وقت افغانستان کو انگریزوں کے خلاف جنگ کی محکمت عملی میں بہت بہت حاصل تھی ورجولوگ وہ را بعدد سان کی طرف سے سر مرم حل متے، وہ مسلمان ای تقر مولانا عبيد الدسندهي كوحفرت في الهدموما ناحموواكس في بندوستان ك تحركيك واوي بين افغانستان کوساتھ لینے کے مشن برکائل بھیج تھا۔ مولانا منصور انساری اور مولانا سیف الرحمن بھی ای مقصد کے لئے وبال بيبيع كئے تقر مودى تو على تصورى يعى وبال موجود تقد بها عند بجابدين ك امير مومانا تحديثير يحى جماعت کے وکیل اور نمائندہ کی حیثیت سے وہال آخریف سے تصربیس الفالسان کی حکومت کواس یات کے لئے آبادہ کرنا جائے بتنے کروہ مندوستان کی آئرین ی محومت کے خلاف مورچ کھول وید انبول نے کابل میں بندوستان کی پہل مکومت مؤقد قائم کرے اس کی جانب سے حکومت و ضائعتان کو بتدوستان برجمله کی دحومت دی۔ان لوکول نے ترکی ، روس ،درجرمنی سے بھی مفہوط رابطہ قائم رکھا۔اس زمانے میں جرموں اور ترکوں کا ایک وقد بھی اس مقصد کے سے کا بل بیٹی تھا، جس میں وان مین فیگ ( Von Heating ) جراس وفد كا سرخيل اور قيمرج اثنى كا قمالندوق ودكاظم بيرتركي وفد كا قاكد ورصيفة أسلمين سلط من تحد خاص عناني كانمائنده داس وفد كساتند جوادك آسئة تقير من بيس وديم تدريرتاب ورمولانا بركت الشهويون مجى شائل تتحد (مير مركز شت مجابدين ٥٨٨٥، ٣٩٣ اور١٥).

جماعت اوراس تحریک کی طرف کماحظ آوج نیم کی جمرایک زماند آئے گاجب ہندوستان کے افق پر من کے کارنا ہے سنبر کی حروف ہے لکھے ہوئے نظر آئیں گئے ،ور مادروشن کا ایک ایک قرزع اس پر بجاطور پرفتر کرنا دکھائی دے گا۔

مول نامحہ بشیر نے جوامیر ہماعت مجاہدین کی حیثیت سے اس وقوت میں اپنے چند دفقاء (مثلاً سیدفعنل الله شاہ اور مولوی محمد اساعیں) کے ساتھ شریک تھے، داجہ مہند دیر بتاپ کے بعد تقریم کی جس جس انہوں نے مجاہدین کے انگریزوں کے خلاف جب دکے نصب العین کو کھل کروہ شح کیا۔ افسان کی ہیں۔

پروگر. م محض اس فدر ہے کہ ہندوستان کی آئندہ آزادی کے قصر کی بنیا دول کے وہ پھر نہایت بنی مضبوطی سے نصب کردیں جن کی بنیا دیراس کی اپنی حکومت کے قصر کے سنون اور دیواریں کھڑی ہول ۔۔

فلام رسوں مہران ساری تنصید سے کی مبھراندوضا صنت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جماعت بجہرین کے مقاصدیٹن آزادی ہندکونریاں ترین درجہ حاصل تفا آور بیہ مقصد آخری دور بی بٹس نہیں، بلکہ سید شہید[سید، حمد شہید] کے دفت سے جماعت کے سامنے رہا۔ (۳۲۷م)

قیام الدین احربھی اپٹی تختیق میں اس نتیج پر پہنچ میں کہ''تحریک [سیداحہ شہید ٓ] کاسیا س نصب العین انگریزوں کے ساتھ جہاد تھا۔''(۴۳۸)

<sup>(</sup>۳۳۷) مبرد مرگزشت بایدین ۱۵۰۰ ۵۲۵. (۳۳۸) تیام الدین احد ۱۵۹۰

پھوٹ بڑی وہ تحریک آزادی کا کیک اہم باب ہے، لیکن اس مے قبل ہی ہے جس طرح مجاہدین نے مرحد بین نے مرحد بین ہندوستان کی براش حکومت کو بہ قاعدہ طور پرجنگوں بیں الجھ نے رکھا اور اسے سخت مشکلات بیں منتقل کردیا ، اس کا اعتراف نہ کرنا تاریخی نا انسانی ہوگی۔ ویم ہنر مرحد میں انگریز کی حکومت اور بہدین ہمرحد کے فراوز کی واستان اس طرح رقم کرتا ہے

اس دوران میں فدای دیوالوں [مجاہدین] نے سرحدی قبائی کو انگریزوں کے خواف متواتر اکسائے رکھا۔ایک واقعہ ای ترم حالات کو واضح کردےگا۔ لیتی مرصی وہ سے کا محاوی کی تعدد ہم عیدہ عیدہ سولد (۱۲) فوری ہمیں کیسچے پر مجبور ہوئے جس سے باقاعدہ فوج کی تعدد حیشتین ہزدر (۳۵٬۰۰۰) ہوگی تھی در المحاوی تعدد ساتھ ہزار (۴۰۰۰) ہوگی تھی سے الماری کا کے بیج کی تی اور باقعہ فوج کی مجموعی تعدد ساتھ ہزار (۴۰۰۰) ہوگی تھی سے قاعدہ فوج اور بوسس اس بینے تمال واتی راسم

سال ۱۱ میں اندوں نے انگریزوں کے طلاف جنگ امپیلہ لڑی تھی۔ بیزماندمول ناعبداللہ عظیم آبادی کی امارت کا تقالہ اس جنگ میں آگریزی فوج مکس تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ انگریز ول نے مقل می قبالی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ انگریز ول نے مق می قبالکیوں میں بجوٹ ڈال کرا پیٹر کو بچالیا۔ بنٹر کستا ہے: ''جس کام کو ہماری فوج سرانجام دے نہیں ،اسے ، عرونی اختار فات اور ڈپند میں ( تعکست عمی ) نے پورا کرنا شروع کرویا۔'' ( بہرہ ) بجر بھی جب بر شرف فوج امہیلہ سے باہر لگل ہے تو ''ماس کے جیہ چہ پر برمہ توی سے ویول کی قبریں موجود تھیں۔'' جنگ کے دوران برلش فوج کیے تنظیمین شعرات کا سامن کردہی تھی اس کے بارے میں ہنٹر کستا ہے:

سادے سرحدی علاقے میں آگ۔ گئی ہو کی تقی ہم رنو میر 1 سالا میں م کو بنی ب کورشٹ نے اپنی فوجی کو بنی ب کورشٹ نے ا اپنی فوجی چوکیوں کو پہال تک شالی پایا کہ وائسرائے سکتیپ کی مفاقلتی فوج کا ایک حصد عاریبا مانگنامز رے (۱۳۳۹)

ودآ محلكمتاب

ام کومبر [الانداین کوحالات نے آیادہ خطرناک صورت حال اختیار کر لی اور برلش فورمز کے کا مار مراس فورمز کے کا تا مان چیف جلدی کر کے ، جود پہنچا اور ہدیت کی ذمہداری خودسنجا س

\_ar; ji(mm) \_an; ji(mm) \_mq.rn; ji(mmq)

(۱۳۳۷) بھر The Indian Muslums رارود کہاب میں بید حصرتر جمد میں چھوٹ میں ہے۔ علی نے اس کا ترجمہ ارووش پہال خود کیا ہے۔ (مصنف)۔ جنگ امریلہ کے بعد عابرین نے ۱۸۹۳ ور داور داور عالیاء کے درمیان انگریزوں سے پانگی جنگیں از میں، جن میں انگریزوں سے بانگی جنگیں از میں، جن میں انگریزوں کو اپنی حفاظت کے لئے پوری طاقت جھوکٹی پڑی مجاہدین نے الن میں جنگوں میں تکست کھ کی لیکن ان کا عزم وحوصلہ انگریزوں کے لئے جمیعت تا قابل تنجیر دہا۔ (۱۳۳۳) ہوج بدین کی قوت وط قت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

۳۳۸ می کار انی میں ہم نے کافی تقصان افعائے کے بعد بیسیق عاصل کیا تھا کہ بجا ہمین کے کیے اس میں ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کی کھوگ کیپ کے خلاف مہم رو نہ کرنا ویا کے ۲۰۰۰ میں آترین بڑور یا جنگجواور بہادر انسانوں کی مجموعی عدالت کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ (۱۳۳۳)

۸۱۸٪ وش جب برط نوی حکومت نے مجاہدین کے خداف بنگ کی تو "میدوستان میں ایک رہے ہے۔ " (۳۳۵) ہنر مجموعی ایک فوج کے تھے۔ " (۳۳۵) ہنر مجموعی صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے ککھتا ہے .

مجام من ربادر بطاقت ترجی میون تین بار بلکدید بندوستان بی جاری سعنت کے (۱۳۲۹) سنے ایک مشقل فعرو میں۔

مجاہرین نے درمرف اگریزوں سے میدان جنگ بیں اوہ ایر یک ان سے مقاف ایک محکمت علی کی بنید دو اف جو ہندوستان کی تحریف آزادی بیں بعد بیں مجموق طور پر بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ یہی و جماعت تھی جس نے سب سے پہلے اگریزوں کے خدف عدم تعاون محامت تھی جس نے سب سے پہلے اگریزوں کے خدف عدم تعاون (non-cooperation) کی تعمیت علی اختیار کرنے کی کوشش کا آغاز کیا مورا نا مخاص محقیم آبادی نے اپنے دور امارت بیں برجانوی فوج کے نیڈو انفیشری (Native Infantry) کے جندوستانی سے بہول سے خفید طور پر رابطہ قائم کیا اور کوشش کی کہ وہ انگریزوں کو سے محقید طور پر رابطہ قائم کیا اور کوشش کی کہ وہ انگریزوں کا ساتھ جیوڑ ویں۔اس ریجند کی اجمیت اس لئے بھی بہت زیادہ تھی کہ جانم میں کے ساتھ ظراؤ کی محتور بیں ایس کے بعد محتال سے بہونے اسے بھی اسے بھی جو حقاق ہے۔

اس سدیش مکوست ، بجاب نے مادی فوج کے ساتھ سادشی خط و کمابت مجی بگڑ لی تھے۔ لیتی انہوں نے آج ہدین نے آکمال میردی کے ساتھ امادی نبر ۱۳ دسکی بیادہ فوج کے ساتھ سادش کی تھی جہاس دفت راولینڈی میں تیم تھی ادر متعسب اوآبادی کے بہت ہی قریب تھی۔ آگر وہ امارے معوبہ پر چڑ حائی کرتے تو یکی ریجوں تھی جوسی سے پہلے الن کے مقابلہ ٹین تیسی جاتی۔ (عام)

<sup>(</sup>سیمهم) تغمیل کے لئے و کیجئے آبادش ہ توری ۲۲۲ء (۱۳۳۸) ہشر سے ۱۳۸۰۔ (۱۳۲۵) ہشر ۱۲۶ء (۱۳۳۷) ہشر ۱۲۰۰۰ (۱۳۳۷) ہشر سے ۲۲۰۔

قیام، لدین احد نے بھی اس داقعہ کا ذکر کی ہےادراکھاہے کہ انگریز وں کے خلاف ہندوستانی فوجیوں کے عدم تعاون کی اہمیت کا ادراک سب سے پہلے مجاہدین نے کیا۔ (۱۳۳۸)

عدم نتاون کی تعمت عملی کے علاوہ میں ہدین نے انگریزوں کے خلاف جنگ ہیں جو دیگر مختلف تدابیرا نقتیار کیس ان سے بعد میں جنگ آزادی ہند کے لئے کوشش کرنے واسے افران اور پر رثیوں کو بھی رہنمائی می ۔ قیام الدین احمہ نے اس سلسے میں مجاہدین کے ہندوستان کی آزادی کی قوی تحریک براثر است کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے .

وہ فی تحریک اسید صاحب کی تحریک انے سیٹے پیچے انگریزول کے خلاف ویر شاور پائیدار
کو کمٹن کی آیک توصل افر دوایت ورآ کی متحکم در پوطاموی ہندوستان گیرسیائ تشیم کا آیک
موزیمی چیوڑا۔ آکٹر محکمت عملیاں اور سیاس چیس جن کی اہتداء اور عمل در آمد وہ بیوں
[مجاہدین] ست ہوئی، بعد بیل اہتدائی سیاسی جماعتوں، خصوصاً نڈین چشن کا گرایس نے
افتیار کر کیس اور آئی وی کے بجول عدم موال سیا عدم تھ دن بہنچ تن کی تروی ہوئی و فادار عناصر کا
ساتی با بیکا ہے ، استعمال کو برخی کر سیاسی احتجار کیا ہے ، بیتمام حرب آزادی کے لئے کش
ساتی با بیکا ہے ، استعمال کو برخی کر سیاسی احتجار کی در دست و سیلے بنائے گئے کر کھریا در کھنا
میٹر کے دوران میں کمال کو برخی کرسیاسی احتجار کی در دست و سیلے بنائے گئے کر کھریا در در کو رہی ہوری جروں کی تحصیل کے آئی غیر نمایاں اور موثر
می تقریر میں دہائیوں کے بجاد کئے ہوئے جو در کے اعلان اور نمام ملک سے آدمی اور و پیدا در موثر مربی ہوئی جی بیجاؤے کے لئے دہائیوں آرہ ہوئی اور نہایت تھے تھے تھی آئی بالکل جدیداور
می تعریر میں موری ہوئی ہے۔
کے بیجاؤے کے لئے دہائیوں آئی ہوئی تا کی وقیدہ اور نہایت تھے تنظیم آئی بالکل جدیداور
نہایت موثر معوم ہوئی ہے۔

یہ سیدصاحب اور ان کی جماعت بی ہدین کے جہ دبالسیف کا ایک سرمری ف کہ ہے جس ہیں ابھی مزید ختین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاس ابھی مزید ختین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاس تحریک نے اس کے ہوجود بہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہاس تحریک نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی تخلصانہ جد جہد پر جو گہرے اور ویر یائقوش چھوڑے ، اور اپنی کیل افرا دو فرر کئے کی مثاع کے ساتھ جس درجہنا موس شریعت کی حفاظت کی اور آب کے ماتھ جس درجہنا موس شریعت کی حفاظت کی اور آب کے ماتھ جس درکھا، وہ اسے دینی اور آبو می حیثیت کی اور آب کے انہائی کا میاب تحریک فابت کرتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۶۸) تيام الدين احدو ۱۳۷۰–۱۳۷۱ (۱۳۷۹) تيام الدين احدو ۱۳۷۰–۱۳۷۱

# ٣ ي سيدصاحب كي تحريك كاثرات كالحمالي جائزه

اوپرسیدمد حب کی جماحت مجدین کے جہادیاسیف کے اثرات کا جائز ولیے گیا ہے۔ ان کی تحریک کے دوسرے پہلو-، حیادوین ، ہز کیرنفس ، اصداح معاشرہ ادران کی دعوت کی بذیر کی سک محیرا معنول دسعت کا ایک اجمالی خاکہ بیمال بیش کیا جو تا ہے۔

مید صاحب کی دعوت میں ہے، بناہ توت و تا شیر تقی ران کی شیرت اور ہرداس کی اتنی برجی کے مول ناولا یت علی تنظیم آبادی جیسے ذمہ دارعام وین کی دوایت کے مطابق

آیک آیک روز میں دس وی بزررآ دمیوں کی جماعت بیعت ہوئے گئی۔۔۔ یا بھے چھ برس کے عرصے میں ہندوستان بیل تیس لا کھآ دمیول نے حضرت آسید صاحب ؓ اسے بیعت کی درسفر قج بیل آخر بیالا کھآ دی بیعت سے شرف ہوئے۔ (۴۵۰)

مولوی عبدال حد میمی سید صاحب سے استفادہ کرنے والوں کی یکی تعداد لکھتے ہیں اور کہتے میں کہ چ لیس ہزار سے زیادہ فیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسانہ قبول کیا۔وہ لکھتے ہیں اور جوسلہ لمدیعت آپ کے خلفاء اور خلفہ کے خلفاء کے ذریعے تم مردے زیمن پر جاری ہے ، اس سلم میں توکروڑوں آ دئی آپ کی بعث میں داخل ہیں۔ (۲۵۱)

ولیم بنزمیس سیدصاحب کی تحریک کے وسیع اثرات کے بارے میں ایک سرکاری ربورث

<u> رحوالے سے کھتا ہے۔</u>

بنگاں کے پولیس افسرنے رپورٹ کی تھی کدان کے صرف آیک واعظ نے آئی بڑر دمرید تئ کرر کے جیں جوآئیس میں پورابورابھ کی چارہ رکھتے آئیں]۔

غلام رسوں میر لکھتے ہیں کہ مولانا و مایت علی تظلیم آبادی کے ایک مرید محد آصف کے ہاتھ پر ایک لا کھالوگوں نے بیعت کی۔ (سندہ ) مولانا ابوالیس علی ندوی لکھتے ہیں کدانہوں نے حیدرآ باو

<sup>(</sup>۵۰) غدوی میرت سیداحد شهیدٌ دوم ، ۱۵۵ ( بحوالدرس رکسند ) ..

<sup>(</sup>۳۵۱) غدوی میرت میداحد شبهید دوم ۱۳۵۰ ما ۱۳۵ (بخوالد مورخ احدی)-

<sup>(</sup>۳۵۲) بینر ۸۴۰ آبنز اس جگرفرانهی جی عت کایک رکن کاذکر کرد ہا ہے۔ درحقیقت بیدی عت سیدصاحب کی اس محت سیدصاحب کی اس محت کے بیار سے بینی اس محت کے بیار سے بینی محت سے بینی اس محت کے بینی اس محت کے بینی سے بینی کا ایک محت بینی اس محت کے بینی سے بینی اس محت بینی اور حدالتوں کے کشرے میں ساتھ ساتھ کھڑ، ویکھتے ہیں (صفحات ۱۳۵۵۔ ۳۳) ۔ ایشر کی ایک محت بینی اور حدالتوں کے کشرے میں ساتھ ساتھ کھڑ، ویکھتے ہیں (صفحات ۱۳۵۵۔ ۳۳) ۔ ایشر کی ایک محت بینی کا بینی میں محت کا نام فرانعی [Fraiz] بی ہے۔

<sup>(</sup>۳۵۳) مېر بمرگزشت ميايدين ۱۹۹۱ ـ

کے مشہورے کم اور سید مثال خطیب تو اب بہا دور پر بھنگ کوایک تقریر ش سید صاحب کے خلیفہ مول نا کرامت می جونپوری کے بارے میں بیشہا دت دیتے ہوئے خود سنا کیان کی معلومات کے مطابق موانا کرامت می کے درجہ بھال میں جن اوگوں کو ہدایت ہوئی ،ان کی تعد دورکروڑ کو پہنچتی (۱۳۵۴)

سید میں حب کی مسائی جمید کی ہرکت سے شرک وبدعت کا سان سے خاتمہ ہوگیا اور ان کی جگہ پرمنتنوشری احکام پرعمل ہونے لگا اورشر بیت کا احترام ، نماز کی پابندی اور سنت سے حجبت اس بھاعت کی پہچان بن گئی۔ نواب معدیق حسن خان سیدصاحب کوفراج عقیدے پیش کرتے ہوئے کھتے ہیں ہ

ختن خدا کی رہنمائی اور خدا کی طرف رجوع کرنے میں وہ خدا کی آیک نشائی ہے۔ آیک بدی خفقت اور آیک و نیا آپ کی آئی اور جسمائی توجہ سے درجہ کولایت کو کیٹی آپ کے طلقا م کے مواحظ نے سرزمین ہندکوشرک و بدعت کے خس وف ش ک سے پاک کرویا اور کماپ وسدے کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ ایمی تک ان کے وعظ ویند کے برگات جاری دسادی ہیں۔ (۴۵۵)

سم موجوده دور میں سیدصاحب کے اثرات

سیدصاحب کی تحریک سے اثرات سے اوا میں ہندوستان کی آزادی کے بعدختم نہیں ہوگئے، بلکدہ آئ بھی ملت اسلامیہ میں زندہ ہیں اوراس دور میں بھی مسلمہ نوں کی مخلف میدانوں میں ماہنمائی کردہ ہیں۔مولانا ابوانھن علی عدوی شہادت دیتے ہیں کہ بری تعداد میں مسلمانوں کے 2 ہی سابق ، دوحانی اور تعلیمی اوا دے آج بھی سیدصاحب کی تعلیمات سے داہنمائی حاصل سردے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

مشرقی بنگال شی شارطی (حرف بینومیار) کی اصدای تو یک، پرسفیر کی جماعت الجورید، مساوق بود، پیشندگی جماعت الجورید، مادق بود، پیشندگی بیشندگی و بیشندگی بیشندگی بیشندگی ایر بیشند میشان کی بیشندگی بیشندگی

(١٨٥٨) ندوي، أيك تفلوم صلح كامقدمه ١٢ وفوث أو شدار

<sup>(</sup>۵۵) ندوی میرت میدا تدخیرید، دوم دا۵ \_ ( بحواله تعف رجودالاحرار )

نے جس کوخدانے "ایماز ضرو نہ" بیٹھے تھے، تیزا ندمی پیس محی فروز اں رکھا تھا۔ (۳۵۶) اس فہرست بیس ہم تحریک رئیٹی رومال کے بانی پٹٹے انبند مول تامحود الیسن کو بھی شامل کرتے ہیں ، جوہتدوستان کی آزادی کے ایک عظیم مجاہد تھے اور جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے ب وقل کرنے کے لئے ترکی اور دیگر ممالک سے مدوحاصل کرنے کی معنبوط کوشش کی تھی۔ (۳۵۷)

سیدصاحب کے بید بایال اضاص والمین کی وجہ ان کا نام اور پیغام آئ مجی مسلم نان است حالوں میں زعرہ ہے اور انظرادی واجھا کی میدان میں آئیں جبروتر تی کی راہ دکھ نے کہ لئے ایک منار کو نور کا کام دے دہاہے معدرسا، مسیدائے بین عرفان وائز وشاہ مم اللہ رائے بریلی ، جامعہ سیدائی شہر میں گئی اور وائز وشاہ مم اللہ موائے بریلی میں سیدصہ حب کی تحریک کے اثرات پر ہوئی کا نفرنس، وہ کہ بین اور مغما بین جو آئ براور ان کی تحریک پرمتوائر شائع ہوتی رہی ہیں ، وہ تھی میں جو ان براور ان کی تحریک پرمتوائر شائع ہوتی رہی ہیں ، وہ تھی سے موائد بریش ان کا ذکر جرجوالی مجلسوں کی جان شعراء آئے بھی بعور جہنیت ویش کررہے ہیں، مواعظ اور تقاریر ش ان کا ذکر جرجوالی مجلسوں کی جان ہے ، اور 'نظر یقتہ محدید' کا روح نی سلمد جس ہیں آئے بھی لوگ اپنی اصلاح ویز کیے نئس کے لئے بیعت ہوتے ہیں۔ میرسب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کے سیدصہ حب کی تحریک میں ان محلوی نے جے اور تیک ، خیراور ترقی کی راہ پرسلمانوں کی راہ نمائی کردی ہے۔ حضرت مول ناالیاس کا عرصوی نے فرمایا کہ بی تری کے سیدصاحب کی تجدید ہے سے بین زعر گرا رہ ہے ہیں۔ (۱۳۵۸)

لواب عمد لی حسن خان نے سیدصا حب کوخران عقیدت پیش کرتے ہوئے جو پرکولکھا ہے، ہم استداس کتاب کے پیغام کا نچوڈ بیش کرنے کے بئے ان سے مستعار لیلتے ہیں خلاصہ پرکمائریز و نے بیل وزیا کے کی مک بیل کی ایساسا حب کمال منافین کیا اور جوفوش اس کردہ حق سے خلق خداکہ بینچے وال کا مشرقین کی الرز مانے کے عمار وسٹار کے شیش پینچے۔ (۴۵۹)

۵\_آخری بات

ایک سوال جوم کی ان و کول کے در اید پوچهاجا تاہے جنبوں نے گرال کے ساتھا س تحریک

<sup>(</sup>٢٥٦) غروى، أيك مظنوم مسلح كامقدمه سيس يهاس

<sup>(</sup>۵۷۷)مهر در گزشت می بدین ۱۵۳۱۰

<sup>(</sup>۱۳۵۸) ممشادیلی قامی به معزمته مور ناسیدا بوانحسن بی ندوی: اکا برومشاهیرامت کی تظریس ، مصنب شهوه لی الله اکیڈی، <u>۱۹۹۸</u> وجس ۱۲ سهر

<sup>(</sup>١٥٩) عروى وأيك مظلوم صلح كامقدر ١٨٥٥

مطا لعہٰیں کیا، بیرہے کہ سیدصاحب کی تحریک ان کی ؛ صادحیت قیادت کے باد جود کور ناکام ہوگئے۔ بيدوال عموما أنيل لوكول كوريثان كرتاب جوبي بجحة بين كرسيده حب كاتحريك كامتعمد بس أيك اسلامى رياست كاتيم تفاجس يس وه كامياب نبيل موسك حقيقتاسيدصا حب كاتحريك دحياء دين ك أيك اليك جامع تحريك بتى جس في مسلمالول كاكمس زعركى ... ديني ، اخدا تى بعده شرتى اورسيرى... کوا پنی کا دکردگی کا میدان بنایا تھا اوراس کی کامیا نی یانا کائی پر فیصد کرنے کے لئے جمیس بیدو کھنا ہوگا کدان سارے میدانوں میں اس کی کامیا بی کا تناسب کیا ہے۔ جیسا کداس کتاب کے گزشتہ ابواب يش وكعاف كي كوشش كي كئي ہے، حقیقتاً برتح يك برى ويرانتها كي كامياب دہى راس بات بيس اختلاف ممکن نیس کدمسعمانو س کی زندگی میں اسلام کو ممل طور پر زنده کرنے اور ایک مثان اسرامی مع شرو قائم كرفي بن استحريك في سيد مثال كامياني حاصل كى رسيد صاحب في سرحد بن أيك اسلامى ر پاست بھی قائم کی جوندصرف کارکردگی کی ساری ضروری شرا تفا بوری کرتی عنی ، بلکداسلای ریاست کے شرقی آئیڈیل کا بہترین زندہ نمونہ تھی۔ یہ بات اہم نہیں ہے کہ یدریاست کینے ولول تک قائم ر بن ابهیت اس بات کی ہے کہ جیتنے دنول تک بیرقائم رای ،اسپنے ڈھائے اور روح میں بیدید بیدشورہ ک جہلی اسلامی ریاست کا بہترین نموز بھی ۔انساف کی بات او بیاہے کہ اس تحریک سے بارے ش أكركوكي سوار إوجه جانا حاسية تووه بيب كدات محدود وسائل ادراتي خالفت ك باوجودات كم وقت شی اس حصد باری موتی است مسلم کوزین کی پستی سے آسان کی بلندی تک پہنیا نے میں سید صاحب اوران كرمجابدين في كيداتن يوى كامياني حاصل كرلى؟

اصلاً اس تحریک کی سب سے قابل فخر دامیاً بی بیشی کداس کا حقیق نصب العین شری طور پر بالکل سیح اوراس کے حصول کے لئے گی کوشش، نتبائی مخلص شقیس سبی وہ بیزان حق ہے جس پر کسی اسلامی شخصیت یا تحریک کو پر کھا جانا جا ہے ہے ۔ یا تی رہا کسی بندہ فدا کی جد وجہد کے نتائج کسی اسلامی شخصیت یا تحریک کو پر کھا جانا جا ہے ہے ۔ یا آل رہا کسی بندہ فدا کی جد وجہد کے نتائج کے طور پر سامنے آئے والی حصول بی کا سوال بھو نتائج اللہ تصرف جا ہے کہ تا ہے ہیں اور وہ ان میں جو تصرف جا ہے کہ تا ہے کہ اللہ کے ان مقرف جا ہے کہ تا ہے۔ اگر بم متائج کو کا میانی کی اور فی شرط ، نے پر اصرار کریں تو ہم اللہ کے ان سیچ اور عظیم المرتبت پیغیروں کے جدے میں کہا کہ بین سے جن میں سے بعض کی عمر بحرک متبول کوششول کے بعد بھی ہددیت ہیا ہے والوں کی تعداد کتی میں مرف چھرتی ؟

# فهرست كتب

#### اردووفاري

احمد، قیام الدین، مندوستان میں وہائی تحریک ، تیسراایڈیشن ،مترجم عمر مسمعظیم آبادی ،کرایگ : نقیس اکا ذمی من<u>ه 19</u>۸ ء۔

> أنحسنى ، محمد مقد كروشاوعم اللهُ يَكِعنو ، مكتب الاسلام بجلس تحقيقات ونشريات ، شكالاه-الهاهمي ،عبد الرحيم ، الدار المحور : تذكره صادقه ، تيسر اليويش ، پلنه مسر ١٩٢٥ -

آ ذاد،ابوالكلام مذكره، ما بود مكتبره ليدو 1919م-

بث عبدالله، شاه اساعيل شهيد، لا بور: توى كتب ماندور عام

تف توى واشرف على وارواح شل شوالا جور واسلاى اكيدى والعداء

تفاتيسرى جمية عفر، كالاياني فيصل آباد: حارق أكيدى ، ي 19-

جنباني،غلام، شاهولي الله كالعليم محيده آباده باكتان شاهدلي الله كيدي ، هي اوم

هشي شبين بشهيد بالد كوث الأجور: اسلامي پيليشنز، من ١٩٨٠ -

حشى بسيو محمد ثاني، خانوا وهم اللهُ، رائير بن: دارم قات ١٥٠٠ م

----- ما وقين صاول بور بمكيد كلاب مرائة بريلي سيداحم شهيدا كيذي ري وموجوم

----شهيد بالاكوث ، تكيكلاب ، دائير يلي ، :سيدا حد شهيدا كيدي وي وي الم

حشى جرحزه، تذكره حضرت سيداحمة شهيد بكفتو كمتبه اسلام، مصافياء

وبلوی مرزاحیرت محیات طیبر، دبلی ، مکتبه توحید ۱۹۸۸ م

مرور، محر، مولانا عبیدانشد شدهی: حالات زندگی، تعلیمات اور سیاس افکار، لا مور. سندهی ساگر اکیزی، هی<u>اوه</u>

مندهی، هبیدانشدامام، شاه ونی الندادران کانظریها نقلاب، مترجم شیخ بشیراحمه، ویلی مفرید بک ویو، مهم و پیوه رم موجوع –

شاه پوره آبادی پسید با دشاه کا قافله، لا جور:البدر پبلیکیشنز مرا ۸ اور -

هبيد، شاه اساعيل، تغوية الايمان، لا بور: امجدا كيدى، تأريخ اشاعت بين دى كى ب-

----،منصب امامت ،تيسراايديشن ،لا بور آ ميندادب، ١٩٨٨ء-عياد الرحمن ،شاه ، "تحريك حضرت سيد حدشه بيركا دعوتي يبيو" ، ادمين ن ،خصوصي دعوت اسلام نمبر ، مظفرتكر:چنوري فروري مارج ميوواء عثاني بقراتد، بريلي ي يالكوث، لا جور: ادارة اسلاميات، عامم و عوض بحبدالقادر، اسلام كانظام قانون، ومثل الانتحاد الاسراى، لعالمين، ي فريدي بنيم احمد، نا در مكتوبات . حضرت شاه ول الله محدث د الوئ ، جيد ١٠١ - بمصلت ، مفلفر ككر مكتبه حضرت شاه ولي الله اكثرى، 1994ء تو می کونس بر، منظر وغ اردوز پان ، نگ دیلی ، اشاره سوستاون کے راه تما (سوائی خاکے ) ، نگ دیلی ، کا ندهلوی بلورانحسن ''مشر وولیالاندُ کےایک خواب کی تعبیر'' ،الفرقان بفروری ، میرووا م محدمیان سید،عداه بهند کاشاندار ماضی،جلدایه این بود. مکننه محود بید. ۲۸۴۱ و مهر،غلام رسول بسيدا تدشهيدٌ، تيسراايديش، ماجور: شيخ غلام على ايندُسنزرا<u> ١٩</u>٨١ع - -----، جماعت بحامِد بن مله جور ﷺ غلام عن اینڈسنز بسماں اشرعت نہیں دی گئی ہے۔ ----- بمرگز مثت مي بدين ، لا مود ميشخ غلام مل ايزرسنز ، مها را مثاعت نبيس و کائي ہے۔ میرشی جمدعاش علی، تذکره الرشید، سهار نبور اشاعت العلوم، بحیدالاه ندوى،سيدا بوالحن على مبيرمة سيداحد شهية ،حصداور ، چين .پذيش آنگينئو مجس تحقيقات ونشريدت اموام، 2<u>29</u>ء۔ --- اليرت سيداحد شبية احصه ادوم النيرااية يش الكننو الجل تحقيقات والنشر يات اسلام ا ، حقيق وانساف كي عدات من ايك مظاوم مصلح كا مقدمه ، لكعنو مجلس تحقيقات والنشر ب<u>ا</u>ت اسلام، <u>و 194</u>4ء ----- جب ايمان كي بهارآ كي بكهنؤ: مكتبه فردوس و١٩٨١م------ مكاروان اليمان وعزيمت بكعنو مكتبداسلام، ١٩٨٢م. ندوی، بجیب الله ، تذکره حفرت مول نا کرامت علی جو نپوری، دادعرفات ، تکیرکاز را ،سیراحد شهبید، كيفرى، لامناء-ندوى مسعودها م مولانا عبيد الله سندهى اوران كافكار وخيالات براكك نظر، ووسر اليديش، ما جور:

#### **English References**

Ahmad, Mohluddin, Saiyid Ahmad Shahid: His Life and Mission, Lucknow; Academy of Islamic Research and Publications, 1975.

Ahmad, Qiyamuddin, The Wahhabi Movement in India, Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1966.

Asad, Muhammad, The Principles of State and Government in Islam, Gibraltar: The Dar Al Andalus, 1980.

Dalrymple, William, The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857, New Delhi. Penguin Books India, 2007

Al-Ghazali, M., Muslim's Character, Riyadh. World Assembly of Muslim Youth. ND.

Hedayetullah, Muhammad, Sayyed Ahmad: A Study of the Religious Reform Movement of Sayyid Ahmad of Rae Bareli, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1970

Hanter, William, W. The Indian Musalmans: Are They Bound in Conscience to

Rebel Against the Queen? Lahore: Premier Book House, 1974 (repr.).

Jaibani, Ghulam N., Teachings of Shah Waliyullah of Delhi, 2nd ed., Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1973.

Jameela, Maryam, Two Mujahidin of the Recent Past and Their Struggle for Freedom Against Foreign Rule, Lahore: Mohammad Yurof Khan, 1976.

Khau, Moinuddiu Ahmad, Selections from Bengal Government Records on Wahhabi Trials of 1863-1870.

Khan, Sayed Ahmad (Sir), Review on Dr. Hunter's Indian Musalmans, Labore: Premier Book House, nd.

Kurdi, Abdurahman Abdulkadır, The Islamıc State, London: Mausall Publishing Ltd., 1984.

| Mandudi, Abul A'la, S, Ethical View Point ( | of Islam. | 5th ed, | Lahore: | Islam.c |
|---------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Publication Ltd, 1979                       |           |         |         |         |

- . , The Moral Foundations of the Islamic Movement, 2nd ed., Lahore Islamic Publications I td., 1978.
- . . . , Islam: R.yasat me Zimmiyon ke Huqooq (Urdu),
- Lahore: Islamic Publications Ltd., .954
- Mujeeb, M., The Indian Mushms, London George Allen and Unwin Ltd., 1967.
- . ..., A Misunderstood Reformer (trans by
- Mohindein Ahmad) Lucknow Academy of Islamic Research and Publication 1979 Smith, W. C., Islam in Modern Society, N.P., Mentor Books, 1957
- Titus, Murray I, Indian Islam, 2nd ed New Delhi, Original Books Reprint Corporation, 1979.

# اشاریے

اسمتد (W. C. Smith): ۱۰۰،۱ (مول تا) اشرف می هاتوی : ۱۹۷۰ (ماکم زیده) اشرف خان: ۲۲٬۳۲۲، ۲۳۳، ای ۲۷۰ اکبرخان (تعمیلدار): ۱۱ (سید) اکبرشاه ستد توی: ۲۵۵، ۲۲۵ (شاه) اگرام انشد ۱۲۱، ۲۲۸ الدر فراه ای ۲۲۰،۱۲۱ اندین ۱۸۵، ۱۸۵ (مول تاجر) البیاس کا تدملوی : ۲۲۳ امام خان : ۲۲۳ امام خان : ۲۲۳ امام خان : ۲۲۳

## شخصیات (۲-۱)

آيوشاه نوري: ۵۲

آغام کائم : بری

آيکڙيوني:۳۰**۱۰** تېكىنىش بروك يېيىن ابراتیم خان خِرآبادی:۸۱۲۰۰ (معرت) ابونجر: ۳۰ (مولاناسيد) إيوالاهلي مورودي يهما (مولاناسيد) ابوائس على شدى ٢٠١٠ ان ١١٠ و٢١ ٢١٠ NOTIONAL AND A PROPERTY reveres (سيد) إيونعن (عزيز سيدمياحب ): ١٥٥ ابواكس تصير آباوي: ٣٢٠ (سير)ايومعيد:١٨ (ميد)الوائقام (لواسه ميدمهاحبٌ) ١٩٩٠ (سير)المجر: ۱۷۵،۵۵۱ (موماة) احدالله تقيم آيادي: ١٨٥٠ ٥١٥١٠ (مولانا) احدالشنا كيوري: ۲۱۸ (مرزا)احربيك وخاني: ۲۱۹ (ما كم مردان) احد خال : ۲۱۰ (ما كم موتى) احد خان ٨٣ (سيد) احرعلي ١٣٣٠٨١٠ (سید)احظی (مزیزسیدمیاحث):۵۵۱ (لواب رائيور) احري مان: ١٥٠

يرور خال. ۸۵ ورخان ۱۱۸ *پيره*رفان:۲۲ アチーヤ゙(P\_Hardy)び払し (سعطات) فيوسلطان شهيد ١٣٢، ١٧٢، ١٣٥٥ (ひ-ひ-&-ひ) جان محمد جراح رامپوري: ۲۲۱ (مولانا)جعفرى مهوا (مولا ماسيد)جعفري تفوى: ٧٠١، ٨٠ إيهاا، ١٦١٦ ١١٠ ١١٢١ ١١ LANZONEMICHTENIUM چه پاود:۸۳ جيمز وكمنكي بهواا ی عربیکی:۳۳۰ حبيب الله خان. ۹۸ ، ۱۵۹ و ۱۵ حبيب الثدة ترحاري بهوا ٢١٨١٤٤١١١ ٢ ١١١١١١١١١١١١ ( 📆 ) حفيظ الله و يويشر كل : ١٠١ حمز وعلى خان ٢١٨. (سيد)جميدالدين (بهانچرسيدم، حبٌّ): ۱۳۹۰ (مواوي) حيدركل راميوري: ١٥٠ م ١٣٠ م٠ ٨٣٠١٥٠. فادى فان ٢٠٦٢،١٣٠١ كرم ١٨٣٠٤٠ كي 1732942942A02A+ (نو پ) خان بهادرتهور جنگ ۵ ا (مردار)خان خانان.۹۵ (حقرت)خبيب".• ١٥٠ خدا بخش رامیوری:۱۹۴ (مورنا) قرم على ينبوري: ١٣٨١١٣١١ (لال) فزاندل.۳۳ (مولوی) خیرالدین:۸۴٬۰۰۰

(وسۇ سرسۆ) دولت راۋستوھىي (مهادئيد گواليار) ۵۵، عالم ۱۸۱

ابان الله خال کمنوی ۲۲۰،۱۰۸ مال الشرفال. ١٣٥٠ امان خال من بيوري: ٩ - ٩ انجدخال:۲۰۸ (حاتى) الدادالله (مهايركي) 44 بيراهم خان باجري: ٢٥ اميرالدين پڙھ لوي. ١٠٦ اميرغان(ځنگ): ۲۰ (نوب)اميرفان ۳۳،۳۳۳ ما ۴۵،۵۳،۳۳۰ م ميرخان (خادي خان كابعالَي) ٢٠٧٢ ٤٠٤ ١٠٠ ٩٨٠٨٩ ميرخان قصوري: ١٠٥٥ ( منتی ) این امدین: ۲ م ریم ۲ ۱۵۲ (سير)انورشاه امرتسري مه ارليخي (O'Kinally): ۲۴۸ (مير) اور دگل:۴۸ او ۱۳۸ ما ۲۲۸ او ۲۲۸ (ب-پ-ت-ث) ياد بهرام خال تنوق اعداً ( تُنْ ) با قرعل عادد ۱۵۲۰۰۵ (برز) بخشاخان ۲۳۲،۲۳۴،۲۳۱ بده سنگير. ۹ ۵ د ۱۰ ۲ ۱۲ ۲۰۲۲ (مودي) پرنج الزمال. ۱۲۸ ( في كيد من ١٨٠ كا (حاتى) يهادرخان ۸۴۰ بهادرشاه ظفر (متن باوش ه) :۲۳۱ (لوب) بيادريار چنگ (حيدرآماد): ۲۸۰۰ يَجَايِ كَيْ (حيدراني كواليور) ٨١،٥٥٠. بتيم حيات النساء: ١٨٠٠/١٨٠ (ؤ،کؤ)تاج: (۱۱) لي نياميرة التساء تيكم:٣٠٣ لى لى رتيه: ۴۰۵ يأتندو خان شول: ٩ يمد ٨٣٠٨٢، ٨٩٠ ١٩٨ ، ٨٩٠ ، ٨١٠

( تواب ) صديق حسن خان ١٨١١م ٢٨٠٠ (٢٨١ (ملّ) منى الله (شيوه):٢٢٣ (ميال) صلاح الدين: ١٨٣ (سيد) شامن شاه (والني كاغان): ۲۲۸۰۸ (ميزل) نبياه الدين كيلتي: ١٤٤ (L-C) عالم خان (اقمان زکی):۲۹ (مونوك) حيرالاحد ٢٣٩١١٩١ (سيد) هميدا كبيارش وستمالوي: ۲۱ م. ۱۸ عيدالمبدخان (رسالدار): ۸۷، ۱۹۸۰ ۲۱۹۰۲ ۲۲۹۰۲۲۹۰۲۱ (مورا نامكيم ميد) فيداكئ: ١٢٥ (مولانا) هيداً كي يزحانوي: ٢٠٠١م ١٠٠٠م ١٩٠١م ١٩٠١م ١٠٠ about z arzarranoamalifall PTT: NO.19A.1AO.1ZA.1Z1 (شاه) عمدار جم در تی. ۱۹۲۸ ۱۲۲۲ (۱۹۲۸ (مولانا) عبدالرجيم عليم آيادي. ١٩٤١ ١٥١٠ ١٩٥١ عبدالرجم ما حي جاني البنموي: ٣٢١ عبدالرجيم جراح جاستحى ٢٢١ (سيد) فيدالرجيم. ١٢٩٠ ٢٢٤ يحدالصموخال: ٥٣٠ (مولانا شاه) عبدالعزيز وبلويّ: ۱۸، ۱۰۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، PPTSP40/19/JFM61/PMTZ (شار) عبدالقادر.٢٩ (حافظ) مبرالطيف الولوي: ١٠١ عبدالله فرنوي: ١٢٠٠ عبدالجيدهان آفريدي بهزاء ٢١٨ حيرانوباب كعنوي: ١٩٤٥م ١٩٢١م ١٢٥٠ (حغرت )هنان من ۱۳۷۰) (محيم فقير) حقيم الدين والوى:٨٠،٨٠٠

معلیم اللہ خان ۹۳۰ (حضرت) علی ۲۰۰۰

وموكل متكونا ويدا وين تفه: ١٩٤ وبيان إمرياته ١٠٩ (مولاتا) زوالغقاري: ۳۸ ( حس العلماء) ذكا والشرخان: ٢٣٧ رام تکه (سکور.م) ۱۸۰ (معزت شاه)رتش ۲۸۸ (سيد)وستم عي را عاه ١١٨ رسول خان:۲۱۰ (مولانا)رشيداجه كنگون ۴۴،۴۴۰ (سبطان)زيروست خان: ٩٩،٠٠٠ زمان شاه (حاكم افغانستان): ۸۸۱ (سيره)زېر.و(اېلېميدمه حب ٌ):۵۸۰۳۱ (سيد)زين العابدين: ١٠٥٠ زين العايدين حيدراً بإدى: ميدا زينت كل (ملد بهاورشاه ظفر):۲۳۱ (س-ش-ص-ض) (حفرت)سارونا۳ (مولوی)مرفرازهی:۲۳۳:۲۳۲ مريندرنا تهوينزگي.۲۲۸ سَنَورِيكُم (لوابِ بمويال):۱۱۸ سليماك شاه ( ما تم چرز ال) : ۸۰ ميدميال:۹۵۰۹۴ شادعاكم (معل بادشاه) ۱۳۰۶،۱۳۸ (شاه) شهار اللك (والتي كالل) بس (مونوی) مشس الدین دیویتدی: ۱۹۰ (مردار)شهاب الدين خان: ٩٩ شرستكير 99 و ۱۰ اوا ۱۰ ۵۰ او ۱۰ ۹۰ او ۹۰ او ۹۰ شرحه خان داميوري: ١٠١ ميقت القرراشدي: ۵۲

(شاه) کریم مطاله ۱۹۳۳ (۱۹۳۳) لليم الدين ١٦٠ كتهيالا ب (مؤرخ) ۲۲۰ محدثري شرفرده، ۱۲۰۲۵ (ل-م-ن) لعل محر حکد لیش بوری: ۲۰۰اه ۸۰ لے بل کریفن '۴۴ (لورب)ميارز الدوله، ١٩١١/٢٠١١ (٣٢٥،٢٠٢١ (مولانا) محبوب على وملوى مهمامهما عمآصف:۲۳۹ (سير)مجمآئق ۲۰۳۰ 47 £ 2 (#) محرجعفر فغاتيبري 19 ، ۲۳۳، ۲۰،۱۳۷ (ميد) مجرحيان ( قاضى القضاة) \* الم، ٨٥، ٨٨ ، PPPSPIPSP+9alZ+ (مولانا) محرصن منههما مح مسين: ۱۲۰ (شاه)محمد سين ۱۲۰۰ د ۱۳۰۵ محرويات خال ۳۲۰ محمدخان خيرآ بادي:۲۱۸ (سلطان) محدقان: ۱۳۵۵ م ۱۸۲۸ ۱۸۲۸ م ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ (سيز)مجمدخان:۹۵ محرعها سعيدرآ بادي: ١٢٥ محدم بسيالاتا (سيد)محد عرفان: ۲۵ محد معظيم مفال بهوه (سيد) فيرفل الما ١٧٩٠ ٤٠. (سید) محرملی راهپوری: ۱۲۸

محديمر مقان بهااءها

محرقاتم ياني في بينام

(ميرسد) *پريتم*:۸۲

(سيد) محدير قاضي: ال

(مور: ناميد) محدم إل ۲۳۹۳

( مَحْ ) كُلْ جِلْ ٢ ١٨١١٨١ ( ينشى) مادالدين:۹۴ (مولانا) محاوالدين: ١٣٩،١٣٠ (سيد) همرشاه (والني ستمانه): ۱۷۲ (مولانا) سمايت على تقيم آبادي: ۱۲۸،۱۵۹،۱۵۲،۱۵۹،۱۲۱، PTZ/PR/PD/PPKPA/PKZF (لواب) خارى الدين حيدر (ككمنو):٣٩ (حُثُّ )غلام مُثَن ١٣٣٠ فلأم رسول خبر ١٣٥ ١٨٩ يهو ١٩٠٥ • ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١ ١٢٠٠ ፈነተግራይ ፈርሮፈርተፈርባ ፈኮሚፈርኝ 2010214121492221222421742717 PP9/PP0/PPGPPI/PLAPINAPIO (مولانا) ندرم رسوب (عرف عبدالله) 194 (ع كالأل الإيدار الماروي غلام قادردومیلد:۲۱ (ديوان) ندم مرفضي: ۹۹ (ف-ق-ک-گ) (حفرت) فاطمهُ: ٣٠ <u>የላለባነለው፣</u>ፈለ፣ፈ።ፈላ፣ነንንነኮ<u>ይ</u>ኒጂ<u>ታ</u>ፎ፝ فتح خال (زيده) ۸۰۷، ۱۲ فرج الله شهيدي: ١٧١ (مولانا) فرحت حسين عظيم آبادي. ١٠١١ه١١ (نواب) فرزعهی ۱۳۹ فيض التدبيش ٢٥٠ (مولانا) تاسم نا توتو كاند 4 (مل ) قطب الدين تُتكر ماري . ٢١٤٠٤ (نورب) تنكب الدين. ١٧٩٠،٣٧ (سىد)تىلىسىلىس ا قمرالدين :۲۰۵ قيام الدين احر:۲۳۵،۲۳۵ كأر مأتكل أتمتحه بههم (مولان) كرامست يخي جويدي: الاراداد الدهاد الاردماد والدرور کریم پخش:۱۲۲

(توزب فسيرالدول 19: (ميد) تعيرالدين واوي عام ١٢٨ (مواوي) تعييرالد الميامثكاوري: TIM لميرمان (والريادية إن):٣٣ 14: [J](m) m. X. 1941191:153162 301(13111) (د-و-ي) IZHIMKAPACE WATER يتزوراوُ(وزريامتلم كوافيار):۱۸۱۰۱۳۲۰۸۳۰۵۵ (ماند) دهیالدین الآل شه 1-40 (Z) (تراب)وزي المطاب ١٣٠٤ ١٨٨ ١٨٠ ١٩١١ ١٢٠ ١١٠ ١٢٠ ١١٠ PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY. IA-IAPLE / Ja (مولانا)ولايد على عليم إدل الاداران الاداران علاد وتناله وأشهام خاواه الإلاء الإنجاء إخام PP4, PPA, PRO-PRISTOR ( خار ) و ليافيد واو کي: ۱۲۷۸ ۱۲۲۸ د ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۲۲۲۸ THE ICE HAINE: ALICE) ብተባ ብተባ ለተሰረባ፣ ለውም ለማ ለጠና ነፉ 🗞 ለምዋል የምደረ ለምም ነለምም እምም iAnabanticancelication (Vantura)(### PARTITION SCIENCE PROCESSION OF THE SELECTION OF THE SELE 145194194101:05-17-05-16-06 (مولاه) بوستى يا كان السام و الاوركية والدي المادان MAJNISTAY يوسندال (أولب ما يور): ۱۸۸

(نواب) محمدوز برخان: ۲۳۱ ۲۵ محديدان الله : ۱۸۵ م ۱۸۸ (شقی) محدی انساری: ۱۲۱،۵۱۹، ۲۳۱ (سير)مخريفتوب:۲۱۸۱۱ (مولانا تأما) محريفوب والوي الماء ١٩١٢ ( في الهندمولانا) محروشين: ١٣١٨١٣١ (ماتي) محود خان ۱۳۳ (ميال کې ) مي الدين ۱۹۳۰ محي الدين احريه (سير)مردان کې شاه: ۱۳۰۰ (مولوی)مظیر علی مظیم آیادی:۱۳۲،۹۲،۹۲ (لوزب) معتقداندول ( هوتز): ۱۳۹ مهم ۱۳۹۰ م (مولا تابير) متصوفان: ١٩٩٨ معلاوخان: ١٩٩ (سير)مول:400 مؤشن فالراؤش (اردوك مروف الامر ) بعدة الماه منتاب تكون ۱۸۰۱۰۵ (دایر) میدریناپ هر۱۲۲۰ ۱۳۱۵ (۱۳۱۰ ميال هيدالقيوم ١٠١٠، ٢٠١ برابانهال ۱۳۳ (حالي) مرحس الدين ١٩٧٥ (مل سير) برصاحب (كف) ١٢٣:١٩٤ ميرعالم قال (حاكم إجزّ): ا1 بيرهرفل بيدري ١٦٢٠ \*\*\*(Charles Messon)の\*\* (ميره)ناجي(عرف ناجر):۱۵ 190:300 نامرقال: ۹۸ فاركل (عرف فيؤميان): ۲۲۸۰ (سلطان بحف فيان: ٩٩: ١٠١٥ /١٠١٠) تجم الدين: اعاءاعا فيم الدين فتكاريوري: ١٠١ (مولاما) هرالله: ١٦٨

#### مقرمات (1-1)

Michaelder Art. I

ارْپِیْکُن:۱۳۵۰۱۸ انگان: کُن ۱۹۰۰۰

كلبناة

الزيبيناه

ועוקציבייוני

الماعيلية ١٩١٠

[조사:[\*\*:만단)[6]

14:4

TIAIRMITTIONEN THE PROPERTY

idenia-ilangania-ilangania-ilangan

MAY LIJUU

فسيناك المكاملة

PERAPETARY LANG

1000 Jul

امرکوپ :۲۵

التضريحا

(پ-پ-ټ-ث)

批決

بادشای سجد (بناری):۳۹

10:43

بإلاحبار:44

بالكرش:1910--اراماروماراته رافعار ۱۸ راتا

ተነሉ/ተነኘፈረ፤

Altes

بإمال: 127.000

附其人

يرل:Araal

بالخاربية اعلا

mi. B.C.

تحميم ت البهية ٢٢٦ تغوية إلا يماع: ١٩٢٠ ما ١٩١٠

توارخ عجب ساا

(5-5-6-4)

براحت تجابرين: ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جية القرائي مقه ١٢٨٠

184- 121-17

ورمنتورا يصلا

رساله دراکاح بیرگان: ۱۳۷

رسالدورتها وومياوات الاعا

(س-ش-ص-في)

سفرنامه: ٩٠

سوارج احمري: ١٥٥١

موارگا حیاست: ۱۹۸

سيرصت الفائستان زمهم

سيدياد شاوكا كالله: ١٩٢

ميرت ميداج شهيد بهوا

مراط تعليم: ١٠١٨ ١١٠١٠ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١ ١١٠١١

(ف-ئ)

ٷۥؽ؇ڔڿ؞ۣ؞٣٠٠ ڮٳ؞ٳڶٛ؞؉٣١ ڝ

ککتریږی ۱۹۸۰

جرعدكا تيب مولانا شاه اسائل: ١٨٠

محون احدي: ۱۳۹۰۱۱ ۱۲۰۱۱

مَثَالُوهُ شَرِيفٍ : ١١٢٠ ١١٦

منكورة المعداء ١٥٤٠ منكورة

جارے بندوستانی مسلمان: ۱۳۳۰،۳۳۴

ومبايج الوزين ١٢٩٠١٢٩١١١٣

7-4 The Muslims of British India:

K/71:15 €ن:۱۳۱ 19-27-27 144.20 KA(19: 💆 91.64.74:13 ハルルドルンと maranananan marananan maran 12:20 05.55: PS 4A.44:18:4 AA: the ڈساک:۵۸۵ وَوَالْطَهِرِ: ١٣٧١ 4949AZG/UBU رارليشي: ١٦٧ 1017-1179-177-170-170-171-170-17-12-1 PERFECTAGES (J-1-1-1) アストヤス・ハキ・カト・スキンコディ はんキャンダ Atol 144.876: 2003

سلطالن إير: ١٣٣

مأوان: ١٩١٨: ١٩١٨

البث: ١٩٠

MINIATURA SILAMONIA MINISTRA DE Mid Mark and Mills rrr: Jis PHIAAJAKILYJAJAJAMINJA イヤイヤイヤイナーハム・ハー・イアムタ・ムゲック PPTSIANIZATION يول:١٠٩ والمالة المالة المالة المالة ·AA.AB.AF.A... LB.LF.LI.L. (TA.YY) 15-11-17-17-5 AP-045-17-15 11-15 PROPROBLEMS TO PROPERTY. 110.12: miles DESIGNATION OF THE مرکوث: 4C يكو: [1] شت: الماء الماء LA:UZ 104:00 الكر (كان رائي مل الكان الا (5-5-5-5) IDE ATTAIM : 106 19.0% : A HALADYAM: ULZIZIZ אני עני מווירוו حجما فبمر: ١٥٠٠ چهان آباد:۳۳ rrr:1/2 1900 MY: FRIEPE A7:09:22/1/ 14:017

rrming: 25%

104:07

ي ميريان ده ايم Trotalantrales MATERIAL PROPERTY 104010001016101610161000000 TOTATE APOST TAREFUL ST مردان:۲۸۰۰۱۱ 4-11/13/ منتفرآ باد ناهم ۱۹۰۴ به ۱۰۱۰ ایما ۱۰ **ドレイナン。けん。かくかいけんかっかしか** مكلت شدو ۱۳۹ شمادال: ۳۲ عُلِ قائد: 40 144.97 44:50 11112:32 نالود: ۲۷ فعيرآباد:٢٩٣١١ محويرا (بهار): ۱۲۰

AL-40-4545-45AL-AY-A5-LT سنده: ۱۲۱ موات زا4 11-110-12:00 3A-44:UP 04:14/63 DA: WILL AY:Utle PIA-YE-AP-AP-API PH-109-14:095 عظيم آباد: ۱۳۳۰،۱۳۳۰ د ۱۸۸۰۱۵۲ فازى آباد: ١٣٩٠١٠ M:180316 Trody2.09:00 (ئەن-كەك) はいいしんち 119:9A: 13 فكعرزمضال فالناده PHICATION: JUST PPEPPENHAGELES PTIMESIAAMAAMITEMAMI کوئلہ:۸۱

حسن زئي قبيله: ١٩٥٠ حكومست برطاشية:٢٩١ وارالعلوم ويويتد: ١٩٧٠ ستوهيا: ٥٣ مينة الله (برجم):۲۲۰ رية بحريد ١٩٣٠ و٢٢١ عدم تعاول: ١٣٧١م ٢٣٧ rr:(2)) لنژی سلمانی: ۲۲۵ ركزى اعراني مركل ( كابل) ٢٣٣٠ عالد(ريم):۲۲۰ مظاہرالعلوم (سیار نیور): ۲۲۷۰ ندوة العلماء (لكعنو): ٢٢٠٠ بلر: ۲۵ مندرستاني باخي فوج: ١٣١١ واكترائة: ٢٣٧٢ وبالي:٣٣٠ وبالركيد: ٢٣٨

(۵-و-ی) بخست گراره: ۲۲،۹۵ می ۱۲۵،۸۱۵ بخشت گر:۵۹ بموتی: ۲۲،۲۲۱،۱۵ می ۱۲۵،۲۵،۵۰ وادی متله: ۹۸ وادی کاخال: ۴۳۸،۹۷ اسلای ریاست: ۴۳۲،۲۲۳ امرازی می است: ۴۳۲،۲۲۳ اگر رز فوج ( ریافوی فوج): ۴۳۲،۲۲۹ رفش کورز جزل: ۱۱۸ پرفش کورز جزل: ۱۱۸

\_آزادی(۱۸۵۸مر): ۲۸۲۴،۲۳۰

فريك ريشي رومال: ۲۴۴۱

جدون فبيلمه: ١٤٠

م بارتي: 20



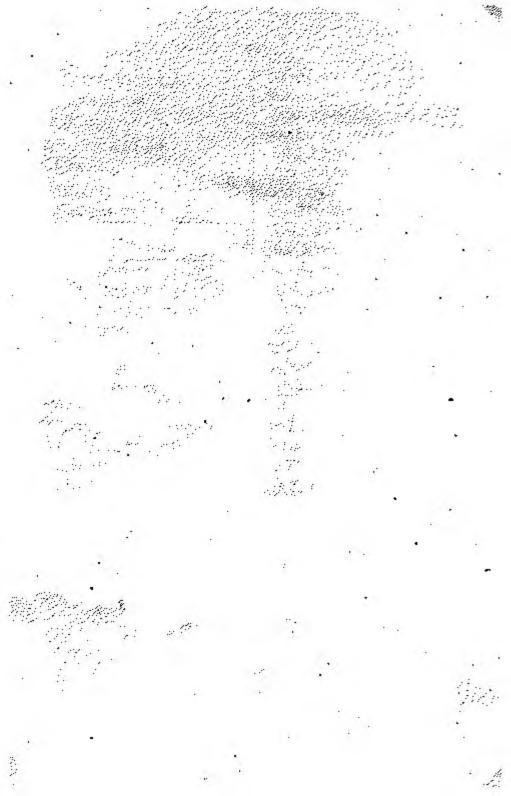